

# افالای خلیات



- ايمان كامل كي چارعلامتين ٥ ملمان تاجرك فرائض
- ٥ اينے معاملات صاف ركي ٥ اسلام كامطلب كيا؟
- ه البُ زُولة كس طرح اداكرين ؟ و كياآب كوخيالات پريشان كرتے بين؟
  - ٥ منكرات كوروكو وريد ؟
    - گناہوں کے نقصانات
    - ه فكر آخرت
- ٥ جنت كے مناظر
- ٥ مزاج ومذاق كى رعاينت كريي-
- ٥ دوسرول كوفوش كييئ

صفرت مولانا مُفتى فَكُن تَقِي عُمْمَانِي مَلِهُ

ممامالالملثفي

30



#### ٢

# المراق ال

- ه مین اسلامک ببلشرز، ۱۸۸/۱۰ لیافت آباد، کراچی ۱۹
  - ارالاشاعت، اردد بازار، كراچى
    - کتبه دارانعلوم کراچی ۱۳
  - ادارة المعارف، دارالعلوم كراجي ١٨
  - 🖚 کتب خاز مظهری ،گلشن اقبال، کراچی
    - 🐞 اقبال بكه سينز صدر كرايي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# يبش لفظ

حصرت مولانامفتي محرتقى عثاني صاحب مدام العالى

الحمدلله وكفي، وسلام على عباده الذين اصطفى امابعدا

اپ بعض بزرگوں کے ارشاد کی تھیل میں احترکی سال سے جمعہ کے روز عصر کے بعد جامع مجد البیت البکرم محشن اقبال کرا چی میں اپ اور سننے والوں کے فائدے کے لئے مجمد میں کی باتمیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے حصرات اور خوا تین شریک ہوتے ہیں، الحمد لله احترکو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس طلط کو ہم سب کی اصلاح کا ذر بعد بنا کیں۔ آئیں۔

احتر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ مین صاحب سلمہ نے پچھ عرصے سے احتر کے ان میانات کوشیپ ریکارڈ کے ذرعے محفوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا جس کے بارے میں ووستوں سے معلوم ہوا کہ بغضلہ تعالی ان ہے بھی مسلمانوں کوفائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان كيسٹوں كى تعداداب در حائى سوسے زائد ہوگئى ہے۔ائى بيس سے بچے كيسٹوں كى تقارير مولانا عبداللہ ميمن صاحب سلمہ نے تلمبند بھى فر ماليس اور ان كو

چھوٹے چھوٹے کتا بچوں ک شکل میں شائع کیا۔اب وہ ان تقاریر کا ایک مجموعہ "اصلاحی خطبات" کے نام سے شائع کردہے ہیں۔

ان میں سے بعض تقاریر پر احترفے نظر ٹانی بھی کی ہے۔ اور مولانا موصوف نے ان پرایک مفید کام بی بھی کیا ہے کہ نقاریر میں جواحادیث آئی ہیں، ان کی تخ شکے کرکے ان کے حوالے بھی ورج کر دیئے سس، اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ گئی ہے۔

اس کتاب کے مطالعے کے وقت ہدیات ذہن بیں وقی جائے کہ ہدکوئی الاقاعدہ تعنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے جوکیسٹوں کی مدوسے تیار کی علی ہے، لبندا اس کا اسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان باتوں سے فائدہ پہنچ تو یہ بحض اللہ تعالی کا گرم ہے، جس پر اللہ تعالی کا شکر اوا کرنا چاہئے، اور اگر کوئی بات غیر مخاط یا غیر مفید ہے، تو وہ افینا احقر کی کسی غلطی یا کوتا ہی کی وجہ سے ۔ لیکن الحمد للہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب کی وجہ سے ہے کواور پھر سامعین کوا پی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ سے پہلے اپنے آپ کواور پھر سامعین کوا پی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ نہ بہ تقش بستہ مشوشم نے بہلے اپنے آپ کواور پھر سامنتہ سرخوشم، نہ بہ نقش بستہ مشوشم نفسے بیاد بیاد تو می زنم، چہ عبارت و چہ معائی

الله تعالی این فضل و کرم سے ان خطبات کوخوداحقر کی اور تمام قارئین کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں، اور یہ ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ٹابت ہوں۔الله تعالی سے مزید دعا ہے۔ کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صلہ عطا فرمائیں آبین۔

محر تق عثانی دارالعلوم کراچی ۱۳

### بِسْمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# عرضِ ناشِر

الحمد الله "اصلاحی خطبات" کی تو ی جلد آپ تک پہنچانے کی ہم سعادت ماصل کررہ ہیں۔ آٹھویں جلد کی متبولیت اور افادیت کے بعد مخلف حضرات کی طرف سے تو یں جلد کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید تفاضہ ہوا، اور اب الجمد لله، دن رات کی محنت اور کوشش کے بیتج میں صرف چھ ماہ کے اعمر بہجلد تیار ہوکر سائے آھی اس جلد کی تیاری میں برادر کرم جناب مولانا عبد الله میمن صاحب نے اپنی دوسری معروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا فیتی وقت نکالا، اور دن رات کی انتقل محنت اور کوشش کر کے تو یں جلد کے لئے مواد تیار کیا، الله تعالی ان کی محت اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور عزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور محت اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور عزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور تین عطافرمائے۔ آھین۔

ہم جامعہ دارلعلوم کراچی کے استاد حدیث جناب مولانا محمود اشرف عثانی صاحب مظلم ادرمولانا راحت علی ہاشی صاحب مظلم کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا چیتی وقت نکال کراس پرنظر نائی فرمائی اورمغید مشورے دیے، اللہ تعالی دنیا و ترت میں ان حضرات کواجر جزیل عطافر مائے۔ آمین۔

تمام قارئین ہے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی اس سلسلے کو حرید آگ جاری رکھنے کی ہمت اور تو نیتی عطا فرماہے و۔ اور اس کے لئے وسائل اور اسہاب بیں آسانی پیدا فرما دے۔ اور اس کام کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی تو فیتی عطا فرمائے۔ آبین۔

ولى الله ميمن

# اجمالی فہرست جلدہ

| تختبر | عثوان                          |
|-------|--------------------------------|
| ro    | ايمان كال كي چارعلامتيں        |
| 14    | مىلمان تاجر كے فرائض           |
| 28    | اینے معاملات صاف رکھیں         |
| 92    | المام كامطلب كيا ہے؟           |
| Ira   | آپ ذائوة مى طرح اداكرين؟       |
| 100   | كياآپ كوخيالات پريشان كرتے ہيں |
| 122   | منا ہوں کے نقصانات             |
| r-0   | منكرات كوروكو ـ ورنه!!         |
| 229   | جنت کے مناظر                   |
| 100   | كلر آخرت                       |
| 129   | دومرول وَحَوْلَ مِيجَةِ        |
| 174.9 | حراج و نداق کې رعايت کريس      |
| P-A   | اصلاح خطبات كى كمل فهرست       |

# الروسوالي

| صغه        | عثوان                             |   |
|------------|-----------------------------------|---|
|            | ایمان کامل کی جارعلامتیں          |   |
| +4         | ایمان کامل کی جارعلامتیں          |   |
| 44         | بهلی علامت                        |   |
| YA.        | خرید و فروخت کے وقت سے نیت کرلیں  |   |
| 79         | صرف زاديه نگاه بدل او             | * |
| 49         | ہرنیک کام صدقہ ہے                 |   |
| ۳.         | دو مری علامت                      | * |
| H.         | رسم کے طور پر بدید دیا            |   |
| ٣١         | تيري علامت                        |   |
| ١١١        | دنیا کی خاطراللہ والوں سے تعلق    |   |
| 44         | دنیاوی محبوں کو اللہ کے لئے بنادو |   |
| 44         | یوی سے محبت اللہ کے لئے ہو        |   |
| 42         | حارے کام نضانی خواہش کے تالع      | * |
| ٣٢         | "عارف"كون بوتائي؟                 |   |
| rr         | متدى اور منتى كے در ميان فرق      | * |
| to         | جندی اور منتبی کی مثال            |   |
| <b>174</b> | حب في الله ك لئ مفق كى ضرورت      |   |

|  |    | • |
|--|----|---|
|  |    |   |
|  | 73 |   |

| صفحه | عنوان                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| P2 . | <ul> <li>بحوں کے ساتھ اللہ کے لئے عبت</li> </ul>                        |
| MA   | مب في الله كي علامت                                                     |
| MA   | • حضرت تعانوي رحمة الله عليه كاايك واقعه                                |
| 19   | 💌 چوتشمى علامت                                                          |
| r9   | <ul> <li>ذات ے نفرت نہ کریں</li> </ul>                                  |
| ۴.   | <ul> <li>اس بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل</li> </ul> |
| p.   | <ul> <li>خواجه نظام الدين اولياء " كاايك واقعه</li> </ul>               |
| PT   | • خصر بھی اللہ کے لئے ہو                                                |
| 44   | <ul> <li>حضرت على رضى الله تعالى عنه كاواقعه</li> </ul>                 |
| pp   | <ul> <li>حضرت فاروق اعظم رمنى الله تعالى منه كاواقعه</li> </ul>         |
| MA   | <ul> <li>معنومی غیر کے ڈانٹ لیں</li> </ul>                              |
| 44   | 🛎 چمونون؛ زيادتي كانتيجه                                                |
| 74   | ■ خناصہ                                                                 |
| P2   | • غصه كاغلط استعال                                                      |
| M    | <ul> <li>علامه شبيراحمه عثاني" كا ايك جمله</li> </ul>                   |
| PA   | 💌 تم خدائی فوجدار نہیں ہو                                               |
|      | مسلمان تاجر کے فرائض                                                    |
| 10.  | • تمييد                                                                 |
| .04  | • آج کاموضوع                                                            |
| 24   | <ul> <li>دین صرف مجد تک محدود نیس</li> </ul>                            |

| صنح  | عنوان                        |               |
|------|------------------------------|---------------|
| ٥٢   | ان كريم س آغاز               | • تلاوت قرآ   |
| 84   | بم ے فریاد کردہاہے           |               |
| 00   | پرے داخل موجاؤ               |               |
| ۵۵   |                              | • دومعاشی نظ  |
| ۵۵   | کے وجود میں آنے کے اسباب     | • اشتراكيت.   |
| 24   | نه نظام من خرابيال موجود بين | • سرمايد دارا |
| 24   | ياده كملنے والاطبقه          | • سب          |
| 04   | نه فظام کی اصل خرابی         |               |
| DA . | افسرے لما قات                | * ایک امرکی   |
| 09   | م کانظام معیشت منصفاند ب     | • مرف املا    |
| 4.   | اس کی دولت                   | 🛎 قارون اور   |
| 41   | اربدايات                     | پ قارون کوچ   |
| 41   |                              | 🔹 میلی بدایت  |
| 44   | اور سموليه وارانه والنيت     | • توم شعيب    |
| 44   | والله كى عطاب                |               |
| 44   | رمسلم مِن تين فرق بين        |               |
| 46   |                              | • تاجروں کی   |
| 44   | _                            | • دو سری بدا: |
| 44   | ب چھے نہیں                   |               |
| 44   | يك معاشى جانور ہے؟           | • كياانسان    |
| A.P. | ت                            | • تيسري بداء  |

| منح | عنوان                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| AF  | • چوشى بدايت                                                 |
| 44  | <ul> <li>دنیا کے سامنے نمونہ پیش کریں</li> </ul>             |
| 44  | <ul> <li>کیاایک آدی معاشرے میں تبدیلی لاسکا ہے؟</li> </ul>   |
| 4.  | • حضور صلى الله عليه وسلم من طرح تبديلي لائ                  |
| 40  | • ہر فض اپ اندر تبدیلی لائے                                  |
|     | اپنے معاملات صاف رکھیں                                       |
| 20  | • معالمات کی صفائی ۔۔ وین کا اہم رکن                         |
| 24  | 🔹 تمن چو تھائی دس معالمات میں ہے                             |
| 24  | <ul> <li>معالمات کی خرابی کا عمادت پر اثر</li> </ul>         |
| 44  | <ul> <li>معالمات کی خلافی بهت مشکل ہے</li> </ul>             |
| 44  | • معفرت تعانوی اور معاملات                                   |
| ۷۸  | <ul> <li>ایک سبق آموزواقعہ</li> </ul>                        |
| 29  | • حضرت تعانوي كاليك واقعه                                    |
| ۸٠  | <ul> <li>معللات کی خرابی سے ذندگی حرام</li> </ul>            |
| ٨١  | • معرت مولانا محر يعقوب صاحب كاچند مشكوك لقي كهانا           |
| ٨١  | • حرام کی دو قسمیں                                           |
| ۸i  | <ul> <li>ملكيت متعتن موني چائي</li> </ul>                    |
| AY  | <ul> <li>باپ بیٹوں کے مشترک کاروبار</li> </ul>               |
| ۸۳  | <ul> <li>باپ کے انقال پر میراث کی تقتیم فور اگریں</li> </ul> |
| ٨٣  | <ul> <li>مشترک مکان کی تغییر میں حصد داروں کا حصہ</li> </ul> |

| صفحه | عثوان                                                    |  |
|------|----------------------------------------------------------|--|
| Ab   | • حفرت مفتى صاحب اور ملكيت كي وضاحت                      |  |
| 10   | • حضرت داكر عبدالحي صاحب كاحتياط                         |  |
| М    | • حسلب ای دن کرلیں                                       |  |
| A4   | <ul> <li>ایام محر اور تشوف پر کتاب</li> </ul>            |  |
| 14   | • دد سرول کی چیزاینے استعل میں لانا                      |  |
| M    | <ul> <li>ايباچنده طلال تبيم</li> </ul>                   |  |
| A9   | <ul> <li>براکی کی ملیت واضح ہونی جائے</li> </ul>         |  |
| 19   | <ul> <li>مجد نبوی کے لئے زین مغت تبول نہ کی</li> </ul>   |  |
| 9.   | • تغيرمم كالخدياة والنا                                  |  |
| 91   | <ul> <li>پورے سال کا نفقہ ویا</li> </ul>                 |  |
| 91   | <ul> <li>اذواج مطبرات برابری کامعالمد کرنا</li> </ul>    |  |
| 94   | 🐞 خلاصہ                                                  |  |
|      | اسلام کا مطلب کیا ہے؟                                    |  |
| 90   | sant «                                                   |  |
| 94   | <ul> <li>کیاایمان اور اسلام علیحده علیحره بین</li> </ul> |  |
| 92   | * اسلام" لانے كامطلب                                     |  |
| 94   | <ul> <li>بیٹے کے ذرج کا حکم عقل کے خلاف تھا</li> </ul>   |  |
| 94   | 👟 بين كالبحى احتمان موكميا                               |  |
| 99   | <ul> <li>یملتی چمری ند رک جائے</li> </ul>                |  |
| 1    | • الله ي عم ك تالى بن جاد                                |  |

| صغح  | عنوان                                                     |   |
|------|-----------------------------------------------------------|---|
| 100  | <ul> <li>ورند عقل کے غلام بن جاؤ کے</li> </ul>            |   |
| 100  | <ul> <li>علم حاصل کرنے کے ذرائع</li> </ul>                |   |
| 1.4  | <ul> <li>ان ذرائع کا دائرہ کار متعنن ہے</li> </ul>        |   |
| 1.4  | <ul> <li>ایک اور ذراید علم «عقل»</li> </ul>               |   |
| 1.4  | 📰 عقل كاوائره كار                                         |   |
| 1.4  | <ul> <li>ایک اور ذراید علم "وحی الی"</li> </ul>           |   |
| 1-1- | * عمل کے آگے "وی الیٰی"                                   |   |
| topy | <ul> <li>وی الیٰ کو عقل ہے مت تولو</li> </ul>             |   |
| 1-17 | <ul> <li>اچھائی اور ٹرائی کا فیصلہ و تی کرے گی</li> </ul> |   |
| 1.0  | <ul> <li>انسانی عقل غلط رہنمائی کرتی ہے</li> </ul>        |   |
| 1-4  | <ul> <li>اشتراکیت کی بنیاد عقل پر تھی</li> </ul>          |   |
| 1.4  | 🛥 وحی البی کے آگے مرجمکالو                                |   |
| 1.4  | <ul> <li>اورے داخل ہونے کا مطلب</li> </ul>                |   |
| 1+4  | * املام کے پانچ ھے                                        |   |
| 144  | * ایک سبق آموز واقعه                                      |   |
| (1+  | . * ایک چرواہے کا عجیب واقعہ                              | 4 |
| HY   | * جمران والي كرك آؤ                                       |   |
| IIY  | <ul> <li>حضرت حذیف بن بمان رضی الله تعالی عنه</li> </ul>  |   |
| 119" | <ul> <li>حق وباطل كايبلامعركه "خزوة بدر"</li> </ul>       |   |
| 111" | <ul> <li>گردن پر تکوار رکھ کرلیا جائے والاوعدہ</li> </ul> |   |
| IJζ  | * تم دعده كرك زبان دے كر آئے ہو                           |   |

ن ا

| صغى  | عثوان                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| 110  | <ul> <li>جهاد کامقصد حق کی سربلندی</li> </ul>                        |
| 110  | 🖢 ہے۔ وحدہ کا ایفاء                                                  |
| 119  | <ul> <li>حضرت معاویه رمنی الله تعالی عنه</li> </ul>                  |
| 114  | <ul> <li>فع حاصل کرنے کے جنگی تدہیر</li> </ul>                       |
| 112  | » يه معلد عنى ظائد ورزى ب                                            |
| IIA. | <ul> <li>سادامنتود علاقه والیس کردیا</li> </ul>                      |
| 119  | • حضرت فاروق اعظم اور معلمه ه                                        |
| 14.  | ■ دو مروں کو تکلیف ہینچانا اسلام کے خلاف ہے دیا ہے دوستان کے خلاف ہے |
| 141  | ◄ حقیق مفلس کون؟                                                     |
| 144  | <ul> <li>آج ہم پورے اسلام میں داخل نہیں</li> </ul>                   |
| 144  | <ul> <li>پورے داخل ہونے کام حم کریں</li> </ul>                       |
| 144  | • دین کی معلومات حاصل کریں                                           |
|      | آپ ز کو ة کس طرح ادا کریں؟                                           |
| 1YA  | • تميد                                                               |
| IPA  | <ul> <li>ذكرة نه فكاللے مروميد</li> </ul>                            |
| 1174 | • يال كبان = آدرا -                                                  |
| 14.  | ا کابک کون بھی رہاہے                                                 |
| 141  | <ul> <li>ایک سبق آموزداته</li> </ul>                                 |
| 144  | <ul> <li>کاموں کی تعتبیم اللہ تعالی کی طرف ہے ہے</li> </ul>          |
| 144  | • زين الكاف والاكون م                                                |
|      |                                                                      |

| صغح  | يحوان                                                   |
|------|---------------------------------------------------------|
| 188  | <ul> <li>انسان میں پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں</li> </ul>  |
| 176  | <ul> <li>مالك حقيق الله تعالى جن</li> </ul>             |
| 150  | <ul> <li>صرف : حمائی نیمد ادا کرد</li> </ul>            |
| 140  | • زلوة کی تاکید                                         |
| 150  | • زنوة حاب كرك نكاو                                     |
| 144  | • دومال تبای کا سب                                      |
| 144  | • زگوة کے دنیادی فوائم                                  |
| JPA  | <ul> <li>ال ميں ہے بركتى كا انجام</li> </ul>            |
| 149  | • ذكرة كانساب                                           |
| 144  | • ہر ہرروپ پر سال کا گزر نا ضروری نہیں                  |
| 149  | <ul> <li>تاریخ زکوتی جور آم ہواس پر زکوت ہے</li> </ul>  |
| 100  | • اموال زكزة كون كون عين؟                               |
| 191  | • اموال زكوة بن عقل نه جلائمي                           |
| 101  | • مبادت كرناالله كالحكم ب                               |
| 144  | <ul> <li>سامان تجارت کی قیت کے لفین کا طریقہ</li> </ul> |
| 177  | ال جوارت ين كياكيادا فل ٢٠                              |
| المد | • مم دن کی البت معتبر دو گی؟                            |
| ILL  | <ul> <li>کمپنیوں کے شیئر ذیر ذکوۃ کا علم</li> </ul>     |
| ۱۲۵  | <ul> <li>کارخانه کی کن اشیاء پر ذکوة ہے؟</li> </ul>     |
| 164  | <ul> <li>داجب الوصول قرضون برزكوة</li> </ul>            |
| 192  | • قرضول ک منهائی                                        |
|      |                                                         |

| صفحه | عثوان                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------|
| Ihr  | • ترضول کې ده تشميل                                           |
| 164  | • تجارتی قرضے کب منہا کتے جائیں                               |
| ILV  | • قرض کی مثل                                                  |
| 164  | • ز کوچ مشخق کوادا کریں                                       |
| 144  | • مستحق كون؟                                                  |
| 140  | • مشخق كومالك بناكردمي                                        |
| 120  | <ul> <li>کن رشته داردل کو زگوة دی جاسکتی ہے</li> </ul>        |
| اها  | • بردهادر يتم كوز كوة دينا كاظم                               |
| 161  | <ul> <li>بینکوں سے زکوۃ کی کٹوٹی کا تھم</li> </ul>            |
| IDY  | <ul> <li>اکاؤٹ کی رقم ہے قرض کی طرح منہاکریں؟</li> </ul>      |
| IDY  | • ممینی کے شیئرز کی ذکو ہ کاٹنا                               |
| 154  | • زكوة كى تارخ كيابوني جائب؟                                  |
| 100  | <ul> <li>کیار مضان البارک کی تاریخ مقرر کر کے بیں؟</li> </ul> |
|      | کیا آپ کوخیالات پریشان کرتے ہیں                               |
| 102  | • بهد خیالات، ایمان کی علامت                                  |
| IDA  | • شیطان ایمان کاچور ہے                                        |
| IDA  | • وسادس بر گرفت نبیس ہوگی                                     |
| 109  | • مقیدوں کے بارے میں خیالات                                   |
| 14.  | <b>ا</b> گناموں کے خیالات                                     |
| 14.  | <ul> <li>برے خیالات کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرو</li> </ul>    |
| 141  | • نمازي آنوال خيالات كاتحم                                    |

| منح | عثوان                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 144 | <ul> <li>نماز کی ناقدری مت کرو</li> </ul>                                    |
| 144 | <ul> <li>امام غزالی رحمة الله علیه کاایک واقعه</li> </ul>                    |
| 144 | <ul> <li>آیات قرآنی می تدر کا تخم</li> </ul>                                 |
| 144 | • یہ مجدہ مرف اللہ کے لئے ہے                                                 |
| IHM | <ul> <li>خیالات اور و ساوس جس مجمی تحمت ہے</li> </ul>                        |
| هدا | <ul> <li>نیکی اور گناه کے ارادے پر اجر و ثواب</li> </ul>                     |
| 199 | <ul> <li>خیالات کی بهتر مین مثال</li> </ul>                                  |
| 144 | <ul> <li>خيالات كالانا كمناه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul> |
| 144 | • خيالات كاعلاج                                                              |
| IMA | • ول نه لکنے کے باوجو و فماز فی صنا                                          |
| 14A | <ul> <li>انسان عمل کامکلف ہے</li> </ul>                                      |
| 149 | • كيفيات نه مقصودين، نه اختيار من بي                                         |
| 14. | <ul> <li>عمل سنت کے مطابق ہونا جائے</li> </ul>                               |
| 144 | <ul> <li>ایک مطائز ڈشخص کی نماز</li> </ul>                                   |
| 141 | <ul> <li>شمیله لگانے والے کی تماز</li> </ul>                                 |
| 141 | <ul> <li>کس کی نماز میں روحانیت زیادہ ہے</li> </ul>                          |
| KY  | <ul> <li>ايوس مت بوجاؤ</li> </ul>                                            |
| 144 | • وسوسول پرخش او نامائ                                                       |
| 144 | 🔹 وسوسد کی تعریف                                                             |
| 146 | <ul> <li>خیالات نے نکنے کا دو مراعلاج</li> </ul>                             |

| صفحه | عنوان                                       |    |
|------|---------------------------------------------|----|
|      | گناہوں کے نقصانات                           |    |
| 149  | حطرت عيدالله بن عباس رمنى الله عنهما        |    |
| 1.6- | پسنديده افض كون ہے؟                         |    |
| 141  | اصل چز گناموں سے پر میز ہے                  |    |
| IAY  | مناه چموڑنے کی فکر نہیں                     |    |
| IAP  | نقلی عبادات اور گنامول کی بهترین مثل        | •  |
| 'A)* | طالبین اصلاح کے لئے پہلاکام                 |    |
| IAC  | بر فتم ك كناه جمود لا                       | *  |
| IN   | بيوى بجول كوكناه سے بيات                    |    |
| 1/2  | خواتین کے کروار کی اہمیت                    | 39 |
| 144  | نا قرمانی اور گناه کیا جزمین؟               | 44 |
| 144  | مناه کی پہلی خرابی "احسان فراموشی"          | *  |
| IAZ  | گناه کی دو مری ترانی" دل پر زنگ لگنا"       | 80 |
| 114  | مناه کے تصور میں مؤمن اور فاسق کا فرق       | *  |
| IAA  | ننگی چھوٹنے پر مؤمن کا حال                  |    |
| 1.49 | مناه کی تیبری خرابی "فلت اور تارکی"         | •  |
| 149  | محناہوں کے عادی ہوجانے کی مثال              |    |
| 14-  | گناہوں کی چوتشی فرالی ''مقتل فراب ہوتا''    |    |
| 19-  | مناه نے شیطان کی عقل کواد ندھاکردیا         | *  |
| 141  | شیطان کی توبه کاسبق آموز واقعه              |    |
| 1914 | حمہیں عکمت پو <b>چنے کا اختیار نہیں</b><br> | *  |

| صغی  | عثوان                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------|
| .191 | <ul> <li>تم طازم نہیں، بڑے ہو</li> </ul>                    |
| 145  | <ul> <li>محوداورایاز کامبرت آموزواقد</li> </ul>             |
| 140  | <ul> <li>بیرا نوث سکاہے، تھم نہیں نوث سکا</li> </ul>        |
| 144  | • تحم كابنده                                                |
| 144  | پ کناه چمو رہے ہے نور کا حصول                               |
| 144  | 🖷 گنابول کا پانچوال نقصان "بارش بریر ہوتا"                  |
| 194  | • كنابون كالمِمثانقصان "بياريون كاييدا مونا"                |
| 194  | <ul> <li>گناہوں کا ساتواں نقصان "قتل وغارت گری"</li> </ul>  |
| 191  | • قتل دغارت گری کا دامد حل                                  |
| 144  | <ul> <li>وظائفے نے زیادہ گناہوں کی قلر کرنی جائے</li> </ul> |
| 4.0  | • گناموں کا جائزہ لیں                                       |
| ۲.,  | <ul> <li>تجد گزارے آگے بڑھے کا طریقہ</li> </ul>             |
| 14   | <ul> <li>مؤمن اوراس کے ایمان کی مثل</li> </ul>              |
| 4-1  | • گناه کلمنے مین تافیری جاتی ہے                             |
| 7.4  | · جہاں گناہ کیا، وہیں توبہ کرلو                             |
| 154  | <ul> <li>گناہوں سے نیخے کا اہتمام کرمی</li> </ul>           |
|      |                                                             |
|      | منكرات كوروكو_ ورند!!                                       |
|      |                                                             |
| 7.4  | <ul> <li>مگرات کو رو کئے کے تمن درجات</li> </ul>            |
| ۲٠۸  | <ul> <li>خارے = نیخ کے لئے چار کام</li> </ul>               |
| 7-9  | <ul> <li>ایک عبادت گزار بعرے کی ہلاکت کا واقعہ</li> </ul>   |

| منح  | عنوان                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 4-9  | <ul> <li>پیدی آجائی کے</li> </ul>                            |
| 11-  | <ul> <li>مكرات كورد كن كاپيلاورچه</li> </ul>                 |
| 711  | ♦ "كيني" شامركاايك داقيه                                     |
| 711  | <ul> <li>دل ٹوٹے کی پرواہ شرکے</li> </ul>                    |
| 111  | <ul> <li>خ ترک قرض کے گناہ کے موجلب</li> </ul>               |
| HIP  | <ul> <li>فتر کے اندیشے کے وقت زبان سے روکے</li> </ul>        |
| 414  | <ul> <li>خاتدان کے مریاہ الن برائیوں کورد کیں</li> </ul>     |
| 414  | <ul> <li>شادی کی تقریب یا رقص کی محفل</li> </ul>             |
| 110  | <ul> <li>ورند ہم مریک کردو کی گے</li> </ul>                  |
| 714  | <ul> <li>محرات کورو کے کاود مراورجہ</li> </ul>               |
| 414  | <ul> <li>حضرت موى الطَّفِيلِة كورَم كوئى كى تلقين</li> </ul> |
| 712  | <ul> <li>نہان سے روکئے کے آداب</li> </ul>                    |
| YIA  | <ul> <li>ایک لوجوان کاواقد</li> </ul>                        |
| Y19  | <ul> <li>ایک دیباتی کاواقعہ</li> </ul>                       |
| 44.  | <ul> <li>♦ هارااعداد تبلغ</li> </ul>                         |
| 14.  | <ul> <li>◄ تهاداكام بات برخواريا ب</li> </ul>                |
| 111  | <ul> <li>مكرات كورد كغ كاتيراورج.</li> </ul>                 |
| 144  | <ul> <li>دل سے بمائی کوید نائے کامطلب</li> </ul>             |
| 1777 | + البخاعد ب فيلى بداكري                                      |
| 446  | <ul> <li>حضور اقد س الله اور ب عنی ا</li> </ul>              |
| 740  |                                                              |
| 777  | <ul> <li>♦ بات على وأثير كيد بداءو؟</li> </ul>               |

صغح جنت کے مناظر آ فحرت کے حالات حاننے کا راستہ 441 \* ایک بزرگ کاعجیب قصہ YYY اونی جنتی کی جنت کا حال 444 \* ایک اورادنی منتی کی جنت 440 \* حديث مسلسل الضحك 444 « بورے كرفتشن كيروبرجت 444 عالم آخرت و حقل 444 یہ مقت تمہارے گئے ہے۔ 444 \* حفرت الوجريرة \* اور آخرت كادهمان **YYA** \* جنت کے اندر بازار 449 جنت میں اینہ آنجالی کاور بار 24 مثک و زعفران کی بارش 177 🐞 جنّت کی سب ہے مظیم نعمت "الله کادیدار" 441 \* حسن و بمال میں اضافہ 777 جنت کی نعمتوں کا تصور نہیں ہو سکتا 474 جنت میں خوف اور فم نہیں ہوگا 444 جنت کی ممتوں لی دنیامیں جھلک 777 پر جنت متفتین کے لئے ہے۔ 440 بنت کے گرد کانٹوں کی باڑ 444

| مغ    | عنوان                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 462   | <ul> <li>دوزخ کے گردشہوات کی باڑ</li> </ul>                    |
| 465   | <ul> <li>ہے کانٹوں کی ہاڑ بھی پھول بن جاتی ہے</li> </ul>       |
| 464   | ا ایک محالی کاجان دے دیا                                       |
| 444   | <ul> <li>دنیادالوں کے طعنوں کو قبول کر لو</li> </ul>           |
| 179   | <ul> <li>عزت دین پر چلنے والول کی ہوتی ہے</li> </ul>           |
| 10.   | • پر عبادتوں میں لذت آئے گی                                    |
| 121   | <ul> <li>گناه چموژ نے کی تکلیف</li> </ul>                      |
| 101   | <ul> <li>ال نے کی تکلیف کوں برداشت کرتی ہے؟</li> </ul>         |
| YSY   | <ul> <li>جنت اور عالم آثرت كامراقبه كري</li> </ul>             |
|       | فكرِآ خرت                                                      |
| YOA   | ♦ گرآفرت                                                       |
| 124   | + ماری ایک باری                                                |
| 74.   | <ul> <li>اس جاري كاطاح</li> </ul>                              |
| 44.   | <ul> <li>کوئی خوشی کال نہیں</li> </ul>                         |
| P41   | معن عالم                                                       |
| 744   | <ul> <li>آفرت کی فوثی کال ہوگی</li> </ul>                      |
| 747   | ۵ موت يقين ب                                                   |
| 449   | <ul> <li>حضرت بهلول "كاوتعه</li> </ul>                         |
| 1444  | ♦ موت كوياد كو                                                 |
| M YYA | <ul> <li>حضرت فاردق المظم رضى الله تعالى عنه كاوقعه</li> </ul> |

| منح  | عنوان                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 749  | <ul> <li>حضرت فاروق اعظم رمنی الله تعالی عنه کادو سراواقعه</li> </ul>         |
| YK.  | <ul> <li>آفرت کی کلر</li> </ul>                                               |
| 721  | + بيه فكر تمس طرح بيدا مو؟                                                    |
| 727  | <ul> <li>محلب کرام رضی اللہ تعالی عنم کی حالت</li> </ul>                      |
| 444  | <ul> <li>جادو گرول کامینبوط ایجان</li> </ul>                                  |
| KD   | <ul> <li>محبت كافائده</li> </ul>                                              |
| 144  | <ul><li>آج کی دنیا کا حال</li></ul>                                           |
|      | دوسرول كوخوش يجيح                                                             |
|      |                                                                               |
| YAI  | • تميد                                                                        |
| YAY  | 🖷 ميرے بندوں كوخش ركھو                                                        |
| PAY  | • دل بدست آور که عج اکبراست                                                   |
| YAT  | • دو مرول کوخوش کرنے کا نتیجہ                                                 |
| YAY  | <ul> <li>خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا "صدفہ" ہے</li> </ul>                      |
| YAY  | <ul> <li>گناه کے ذریعے دو سموں کو خوش نہ کریں</li> </ul>                      |
| YAYY | • فيغني شاهر كاداتعه                                                          |
| MAP  | <ul> <li>الله دالے دو مرول کو خوش رکھتے ہیں</li> </ul>                        |
| PAY  | <ul> <li>خود گناه می مبلانه مو</li> </ul>                                     |
| (71) | -                                                                             |
| YAZ  | <ul> <li>امہالمعوف کونہ چموڑے</li> <li>زم اندازے نبی عن المنکر کرے</li> </ul> |

| صفحه | عثوان                                               |          |
|------|-----------------------------------------------------|----------|
|      | مزاج ومذاق کی رعایت کریں                            |          |
| 191  | عيرة ا                                              |          |
| 197  | و حفرت علين غني مح مزاج كي رعايت                    | Mi .     |
| 191  | ان سے تو فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں                    |          |
| 490  | ا كال الحياء والايمان                               | lik .    |
| 190  | و حضرت عمرفاروق رضى الله تعالى عند كے مزاج كى رعايت |          |
| 140  | ا ایک ایک محالی کی رعایت کی                         |          |
| 794  | and the state of the state of                       | *        |
| 794  | -0, 0, 0, 0, 0,                                     | di .     |
| 191  | احكاف كى حمانى                                      | at .     |
| 491  | یہ مجی شق ہے                                        | <b>1</b> |
| 144  | حضرت ذاكثر عبدالحيّ صاحب" كامعمول                   |          |
| 144  | مجد کے بجائے گھر پر وقت گزاریں                      | #        |
| ۳۰.  | حہیں اس پر پورا ثواب نے گا                          | **       |
| ۳.,  | ذكرواذكاركي بجائے تارواري كري                       | 48       |
| ۳.1  | وتت كافتاضه ديكي                                    | 46       |
| 4.4  | رمضان کی برکات سے محروم نہیں ہوگا                   | #        |
| 4.4  | به جااصراد ند کرس                                   | #        |
| 4-4  | سفارش اس طرح کی جائے                                |          |
| hil. | تعلق "رميات" كانام بوكياب                           | *        |
|      | •                                                   |          |





تاريخ ظاب: ٥٨ أكست هاوار

مقام خطاب: جامع مجديت الكزم

مكشن اقبال كراجي

وقت خطاب : بعد لماز معر تامغرب

املاحی خلبات : جلدنمبر ۹

# لِسِّمِ اللَّٰكِ الرَّحْلِي الرَّحِلْمِ

# ايمانِ كامل كي چار علامتيں

الحمد لله تحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذبالله من بهده علیه، ونعوکل علیه، ونعوذبالله من بهده الله فلاهادی له، ونشهدان لااله الاالله لاالله فلاهادی له، ونشهدان لااله الاالله وحده لاشریک له، ونشهدان سیادنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کثیرًا کثیرا۔

#### امايعدا

﴿ من اعطى لَنَّه ومنع لَنَّه واحب لَنَّه وابغض لَنَّه فقد استكمل ايمانه ﴾ (ترزي، ايواب مقد التيامة، باب تبرالا)

> بهلی علامت پهلی علامت

ايمان كال كى بيلى طامت يه بيان فرمائى كه ده دے تو اللہ ك كے دے۔ اس كا

مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کی موقع پر کھے فرج کردہاہے تو اس فرج کرتا ہے،
یں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہو۔ انسان اپنی ذات پر بھی فرج کرتا ہے،
اپنے اہل و عمال پر بھی فرج کرتا ہے اور صدقہ فیرات بھی کرتا ہے تو ان تمام مواقع
پر فرج کرتے وقت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہو۔ صدقہ فیرات میں تو یہ
ہات واضح ہے کہ اس کو دیتے وقت یہ نیت ہوئی چاہئے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی
کرنے کے لئے صدقہ دے رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم ہے اس کا اواب
بھی کو عطا فرادیں۔ اس صدقہ دینے میں احسان جمانا مقصود نہ ہو، نام و نمود مقصود نہ
ہو، دکھاوا مقصود نہ ہو، تو یہ دینا اللہ کے لئے ہوا۔

# خریدو فروخت کے وقت سے نیت کرلیں

صدقہ فیرات کے علاوہ بھی جہاں فرج کرد تو دہاں بھی اللہ تعالی کو رامنی کرنے
کی نیت کرنو۔ مثلاً فرض کریں کہ آپ نے کوئی چیز فریدی اور دکان دار کو پہنے دے
دیئے۔ اب بظاہر تو یہ ایک دنیاوی مطلہ ہے، لیکن اگر وہ چیز مثلاً گوشت، ترکاری
فریدتے وقت یہ نیت کرئی کہ اللہ تعالی نے میرے اہل و میال کے جو حقوق میرے
ذینے عائد کر رکھے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کے لئے یہ فریداری کردہا ہوں۔ اور
اگر ای طرح دو مری نیت یہ کرئی کہ جی دکاندار کے ساتھ فرید و فروخت کا جو مطالمہ
کردہا ہوں وہ اللہ تعالی کے ہتائے ہوئے اس طال طریقے کے مطابق کردہا ہوں جو
طریقہ اللہ تعالی نے میرے لئے جائز کیا ہے اور حرام طریقے سے مطالمہ نہیں کردہا
ہوں۔ تو ان دو نیوں کے ساتھ فریداری کا جو معالمہ کیا اور دکاندار کو جو پہنے دیے،
یو دیا اللہ کے لئے ہوا۔ اگرچہ بظاہریہ نظر آ دہا ہے کہ تم نے ایک دنیاوی لین دین
کا مطلہ کیا اور گوشت فریدا یا کھڑا فریدا یا ترکاری فریدی لیکن یہ دیا اللہ کے لئے

### صرف زاوبه نگاه بدل لو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے ہے کہ دین اور دنیا میں صرف زاویہ نگاہ بدل او تو وہی دنیا تہمارے دنیا میں صرف زاویہ نگاہ بدل او تو وہی دنیا تہمارے حق میں دین بن جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم دنیا کے اندر جو پکھ کام کر رہے ہو، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، بینا۔ یہ سب کرتے رہو گرذرا سا زاویہ نگاہ بدل لو۔ مثل کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانے وقت ذرا یہ سوچ لو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

#### (ان لنفسك عليك حقا

(مجح بخاری جلدا مؤر۱۲۲۳ ۲۵۲۱)

یعنی تمہارے فنس کا بھی تمہارے اور پھھ حق ہے۔ اس حق کی اوائیگی کے لئے کھاٹا کھارہا ہوں۔ اور بیہ سوچ لوکہ حضور اقدس صلی اللہ طیہ وسلم کے سامنے جب کھاٹا آتا تو آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی نفست سجھ کر اس پر شکر کرتے ہوئے کھاٹا تناول فرمالیا کرتے ہیے۔ ہیں بھی آپ کی ای شنت کی اجاع میں کھاٹا کھارہا ہوں۔ تو اب بی دنیا کا کام دین کا کام بن گیا۔ لہذا وہ سارے کام جن کو ہم دنیاوی کام جھتے ہیں، ان میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جن کو ہم ذاویہ نگاہ کی تبدیلی سے دین نہ بناسکیں اور اس کو اللہ کے لئے نہ بناسکیں۔ منج ہے لئے کر شام تک کی ذندگی میں جتنے کام ہم کرتے ہیں ان کے بارے میں ذرا سوجیں کہ میں ان کے اندر ذاویہ نگاہ بدل کر سلمرے ان کو دین بنا سکتا ہوں۔

# ہرنیک کام صدقہ ہے

لوگ سیمتے ہیں کہ صدقہ کرنا صرف اس کا نام ہے کہ آدی کی ضرورت مندکو میے دے دے دے یا کمی غریب کو کھانا کھلا دے وغیرہ۔ بس یہ کام صدقہ ہے اس کے علادہ کوئی کام صدقہ نہیں۔ لیکن صدیف میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا کہ ہر نیک کام جو نیک نیت سے کیا جائے وہ صدقہ ہے، یہاں تک فربایا کہ کمانے کاوہ لقمہ جو انسان اپنی ہوی کے منہ میں ڈائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ صدقہ اس لئے ہے کہ آدی یہ کام اس لئے کررہا ہے کہ اللہ تعالی نے میرے ذیتے یہ حق عائد کیا ہمہ اس حق کی ادائی کے لئے میں یہ کام کررہا ہوں تو اللہ تعالی اس کو مائد کیا ہمہ اس حق کی ادائی کے لئے میں یہ کام کررہا ہوں تو اللہ تعالی اس کو اس کام اللہ کے لئے دینے میں داخل ہیں۔

#### دو سری علامت

دوسری علامت یہ بیان فرمائی کہ اگر روکے اور منع کرے تو اللہ کے لئے
روکے۔ مثلاً کمی جگہ پر بیبہ خرج کرنے سے بچایا تو وہ بچانا بھی اللہ کے لئے ہو۔
چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فضول خرتی نہ
کرو۔ اس فضول خرتی سے بچنے کے لئے میں اپنا بیبہ بچا رہا ہوں۔ تو یہ بچانا اور
روکنا اللہ کے لئے ہے۔ یا مثلاً کوئی شخص آپ سے ایسے کام کے لئے بیوں کا مطالبہ
کررہا ہے جو کام شرعاً ممنوع ہے۔ اب آپ نے اس کام کے لئے اس کو بھے نہیں
دیئے تو یہ نہ دینا اللہ کے لئے ہوا۔

# رسم کے طور پر ہدیے دینا

المارے معاشرے میں نہ جانے کیے کیے رسم ورواج پڑ گئے ہیں کہ اس موقع پر فلال تحفہ دیا جاتا ہے، اس موقع پر بید رسم ہے۔ فلال تحفہ دیا جاتا ہے، اس موقع پر بید رسم ہے۔ اگر اس موقع پر نہیں دیں گے تو ناک کٹ جائیگی۔ اب اس موقع پر تحفہ دینے کا نہ تو شریعت نے کوئی عظم دیا اور نہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عظم دیا۔ مثلاً تقریبات اور شاویوں میں "فیود" دیا جاتا ہے، اس کو اس قدر لازی

سمجما جاتا ہے کہ چاہے کی کے پائی ہم ہوں یا نہ ہوں۔ چاہے وہ قرض لے، چاہے وہ قرض لے، چاہے وہ حرام طریقے سے کا کر دے۔ لیکن یہ "نبوتہ" ضرور دے، اگر نہیں دے گا تو معاشرے میں ناک کٹ جائی ۔ اب ایک شخص کے پائی دینے کے لئے بھے موجود جیں اور معاشرے کی طرف سے دینے کا مطالبہ بھی ہے لیکن وہ شخص صرف اس لئے نہیں دے رہا ہے کہ چاہے معاشرے کے اندر ناک کٹ جائے لیکن میرا اللہ تعالی تو راضی ہوگا۔ اب یہ روکنا اللہ کے لئے ہوگا۔ یہ بھی ایمانِ کال کی علامت ہے۔

### تيسري علامت

تیری علامت یہ بیان فرائی کہ اگر مجت کرے تو اللہ کے لئے مجت کرے۔
دیکھئے۔ ایک محبت تو بغیر کی شائبہ کے خالعہ ڈ اللہ کے لئے ہوتی ہی ہے۔ بیے کی
اللہ والے سے محبت ہے۔ طاہر ہے کہ اس سے محبت اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ
اس سے بیے کمائیں گے بلکہ اس سے محبت اس نیت سے ہوتی ہے کہ اس سے
محبت اور تعلق رکھیں گے تو ہمارے دین کا فائدہ ہوگا اور اللہ تعلق راضی ہول گے۔
یہ محبت اللہ کے لئے ہے اور بری برکت کی اور بڑے فائدے کی چڑہے۔

## دنیا کی خاطراللہ والوں سے تعلق

بعض او قات شیطان اور انسان کا نفس اس محبت میں بھی میچ رائے ہے گراہ کروتا ہے۔ مثلاً اولیاء اللہ ہے اس تعلق کے وقت شیطان سے نیت ول میں ڈال دیتا ہے کہ اگر ہم ان کے مقرب بنیں گے تو دنیا والوں کی نگاہ میں ہماری قدر و قیمت بڑھ جائے گی۔ الحیاذ باللہ یا مثلاً لوگ سے کہیں گے سے صاحب تو فلاں بزرگ کے خاص جائے گی۔ اس کا نتیجہ سے ہو تا ہے کہ جو محبت خالص اللہ کے لئے ہوئی چاہئے تھی وہ اللہ کے لئے نہیں ہوتی بلکہ وہ محبت دنیا داری کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یا بعض لوگ

کی اللہ والے کے ساتھ اس لئے رابطہ ہوڑ لیتے ہیں کہ ان کے پاس ہر شم کے لوگ آتے ہیں، صاحب سعب اور صاحب اقتدار بھی آتے ہیں اور بڑے برد الدار لوگ بھی آتے ہیں۔ جب ہم ان بزرگ کے پاس جائیں گے قو ان لوگوں سے بھی تعلقات قائم ہو نئے اور پھر اس تعلق کے ذریعہ ان سے اپنی ضروریات اور اپنی مقاصد پورے کریں گے۔ العیاق باللہ اس کا نتیجہ سے ہوتا ہے کہ جو محبت اللہ کے الحے ہوئی شی وہ دنیا حاصل کرنے کے لئے ہوگئی۔ لیکن اگر کوئی شخص کی اللہ والے کے پاس یا کی شخ کے پاس دین حاصل کرنے کے لئے جارہ ہو ہو ہو ایک ماشد کے لئے ہوگئی۔ لیکن اگر کوئی شخص کی اللہ والے کے پاس یا کی شخ کے پاس دین حاصل کرنے کے لئے جادر حب فی الله شن داخل ہو جارہا ہے قو سے محبت خالص اللہ کے لئے ہو اور حب فی الله شن داخل ہو اور اس محبت پر اللہ تعلق نے بیٹ شرات اور اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔

## دنياوى محتبول كواللد كم لئة بنادو

لین اس محبت کے علاوہ جو وزاوی محبیس کہلاتی ہیں مثلاً ماں سے محبت ہے یا ہوئی جی مثلاً ماں سے محبت ہے۔ رشت باپ سے محبت ہے یا ہوئی بچوں سے محبت ہے۔ اگر انسان ذرا سا زاویہ نگاہ برل لے وارد سے محبت ہے۔ اگر انسان ذرا سا زاویہ نگاہ برل لے قویہ محبیس بھی اللہ تعالی کے لئے ہوجاتی ہیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص والدین سے محبت اس نیت سے کرے کہ اللہ اور اللہ کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکم ویا ہے کہ والدین سے محبت کرو۔ پہل تک فرادیا کہ اگر کوئی شخص والدین بر محبت سے ایک نظر ذال لے تو عللہ توائی اس شخص کو ایک ج اور ایک عرب کا تواب عطا فرائیں گے۔ اب بظاہر دیکھنے ہیں وہ محبت اللہ کے لئے ہے۔ والدین سے محبت کردہ ہے لین حقیقت میں وہ محبت اللہ کے لئے ہے۔

# بوى سے محبت اللہ کے لئے ہو

یوی ے مجت ہے۔ اب بظاہر تو یہ مجت نفسانی نقاضے سے ہے۔ لیکن اس

مجتت میں اگر آدی یہ نیت کرلے کہ اللہ اور اللہ کے رسول جناب رسول اللہ صلی الله عليه وسلم في الله عليه وسلم كل الله عليه وسلم كل شنت کی اجاع میں ہوی ہے مجت کررہا ہوں تو یک مجت اب اللہ کے لئے ہوگی۔ اب اگر ایک مخض اللہ کے لئے بوی سے مجت کردہا ہے اور دو سرا مخص اپنی نغسانی خواہشات کے لئے بوی سے مجت کررہا ہے تو بطاہر دیکھنے میں دونوں محبتیں ا يك جيسى نظر آئي گي، كوئي فرق معلوم نبيل مو كاليكن دونول محتول على زين و آسان کا فرق ہے۔ احادیث میں یہ ہات ثابت ہے کہ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم ابنی ازواج مطرات سے بدی مجتب فرائے تھے اور ان کی دلداری کے لئے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں فرماتے تھے حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطمرات کے ساتھ ایسے ایسے معالمات نظر آتے ہیں جو بعض اوقات ہم جیسے لوگوں کو جرت انگیز معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً مدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کو کیارہ عورتوں ک کہانی سائل کہ میارہ عورتی ایک جگہ جمع ہوئی اور انہوں نے آپس میں یہ ملے کیا کہ ہر اورت اینے اینے شوہر کا حال بیان کرے گی۔ چر ایک اورت نے یہ کہا۔ دو سری عورت نے یہ کہا۔ تیسری نے یہ کہا۔ چو تھی نے یہ کہا و فیرہ۔ اب جس ذات کرای پر اللہ تعالی کی طرف سے وی ٹازل ہوری ہے اور جس ذات گرامی کا ہر وقت الله تعالى سے رابط قائم ہے، وہ ذات كراى الى يوى كوكيارہ عورتوں كا قصد سنارہ ہیں۔ مدیث شریف میں آتا نبے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفرير تشريف لے جارہ تھے، حضرت عائشہ رمنی اللہ عنبا ساتھ تھيں، راستے میں ایک کھلا میدان آیا تو آپ نے حضرت عائشہ رمنی اللہ عنها سے فرمایا کہ دوڑ لگاؤگی؟ انبوں نے عرض کیا کہ ہاں۔ چنانچہ آپ نے معزت عائشہ رضی اللہ عنها کے ساتھ اس میدان میں دوڑ نگائی۔ وہاں بے بردگی کا کوئی احمال نہیں تھا۔ اس لئے کہ جنگل تفااور کوئی دو سمرا شخص ساتھ نہیں تعل

## ہمارے کام نفسانی خواہش کے تابع

اب بظاہر یہ کام ایسے ہیں جن کا اللہ تعالی سے یا اللہ کی عبادت سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ ای طرح ہم میں سے کوئی شخص بوی کی دلداری اور اس کی دلجوئی سے لئے اس میم کا کوئی تفریح کا کام کرتا ہے تو وہ بھی بطاہر ایسائی لگتا ہے بیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دلجوئی کا معالمہ فربایا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے اس کام میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام میں ذھین و آسیان کا فرق ہے۔ ہم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام میں ذھین و آسیان کا فرق ہے۔ ہم اس کام کو اپنی نفسانی خواہش اور نفسانی تقاضے کی بنیاد پر کرتے ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مقام بلند سے بیچے اثر کر اس کام کو اس لئے کردہے تھے کہ اللہ تعالی نے محم دیا ہے کہ بیوی کی دلداری کرو۔

# "عارف" كون ہوتاہ؟

صوفیاء کرام نے فرمایا کہ "عارف" یعنی جو اللہ کی معرفت اور شریعت و طریقت کی معرفت رکھتا ہو۔ دہ "عارف" مجموعہ اضداد ہوتا ہے۔ یعنی اس کی ذات میں اور اس کے عمل میں ایک چزیں جمع ہوتی ہیں جو بظاہر دیکھنے میں متفاد معلوم ہوتی ہیں۔ حثلاً ایک طرف اس کا رابطہ اللہ تعالیٰ ہے بھی جڑا ہوا ہے۔ تعلق مع اللہ بھی طاصل ہے دینی ہروفت اللہ تعالیٰ کا ذکر و گھر اور اس کی یاد دل میں بی ہوئی ہے اور دو سری طرف لوگوں کے ساتھ اور گھروالولی کے ساتھ اور گھروالولی کے ساتھ اور گھروالولی کے ساتھ وار گھروالولی کے ساتھ ہوں بہ بول بھی رہا ہے، بی مجموعہ اضداد ہوتا ہے۔

# مبتدی اور منتهی کے در میان فرق

ای طرح صوفیاء کرام نے قرملیا کہ جو آدمی جندی ہوتا ہے یعنی جس نے ایمی

طریقت کے رائے پر چلنا شروع کیا ہے اور دو سرا آدی جو منہی ہوتا ہے لینی جو طریقت کا پررا راستہ طے کرکے آخری انجام کک پنٹی کیا ہے۔ ان دونوں کی ظاہری حالت ایک جیسی ہوتی ہے۔ بظاہر دونوں ایک جیسے نظر آتے ہیں ہور جو آدی درمیان میں ہوتا ہے اس کی حالت علیمدہ ہوتی ہے۔

حثاً آیک فضی ہم جیسا جندی ہے جن نے آبی دین کے رائے پر چانا شروع کیا

ہو وہ دنیا کے سارے کام کررہا ہے۔ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بس بول رہا ہے، خرید

و فروخت کررہا ہے، ہیوی بچوں کے ساتھ بنسی نمال کررہا ہے۔ وہ سری طرف حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ بازار ہیں خرید وفروخت بھی کررہے ہیں،
مزدوری بھی کررہے ہیں، ہیوی بچوں کے ساتھ بنس بول بھی رہے ہیں جبکہ آپ

ختیں ہیں۔ اب بظاہر جندی اور ختی کی حالت ایک جیسی نظر آری ہے۔ لیک ختی میں وہ نول ہی رہے جو جندی
حقیقت میں دونوں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ اور ایک تیسرا آدی ہے جو جندی

ہوے وہ یہ کہ نہ تو بازار میں جاتا ہے، نہ ہیوی بچوں کے ساتھ بنتا ہو آ ہے اور ہر

وقت اللہ کی یاد اور استغراق میں لگا ہوا ہے۔ میچ سے شام تک اس کے علاوہ اس کا کوئی مشغلہ نہیں ہے۔ یہ درمیان والا شخص ہے۔

## مبتدى اور منتهى كى مثال

کیم الامت حطرت مولانا افرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تیوں افقاص کو ایک مثل کے ذریعہ سمجھاتے ہوئے فربایا کہ جیسے ایک دریا ہے، ایک آدی دریا کے اس کنارے پر کھڑا ہے اور وو مرا آدی دریا پار کر کے دو مرب کنارے پر کھڑا ہے اور یا کے اندر ہے، دریا پار کر رہا ہے اور ہاتھ پاؤں چلا رہا ہے۔ اور اب بھاہر وہ فخص جو اس کنارے پر کھڑا ہے اور وہ فخص جو اس کنارے پر کھڑا ہے اور وہ فخص جو دو مرب کنارے پر کھڑا ہے۔ دونوں کی ظاہری حالت ایک جیسی ہے۔ یہ بھی ماصل

پر کھڑا ہے اور وہ بھی سامل پر کھڑا ہے لیکن جو اس سامل پر کھڑا ہے وہ ابھی تک دریا جس داخل ہی نہیں ہوا اور ابھی تک اس نے دریا کی موجوں کا مقابلہ نہیں کیا ہے لیکن جو شخص دو سرے سامل پر کھڑا ہے وہ دریا یار کرکے اور دریا کی موجوں کا مقابلہ کرکے دو سرے سامل پر پہنچ چکا ہے۔ اور تیسرا شخص ابھی دریا جس فوط لگا رہا ہے۔ اور تیسرا شخص ابھی دریا جس فوط لگا رہا ہے۔ اور دو سرے سامل پر پہنچ کی کوشش کردیا ہے اور موجوں سے اور رہا ہے۔ اب بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تیسرا شخص بوا بہادر ہے جو دریا کی موجوں سے کھیل رہا ہے اور طوفانوں کا مقابلہ کررہا ہے لیکن حقیقتاً بہادر وہ ہے جو ان موجوں اور طوفانوں کا مقابلہ کررہا ہے لیکن حقیقتاً بہادر وہ ہے جو ان موجوں اور شخص جسی ہوگئی جو ابھی تک دریا جس داخل ہی نہیں ہوا۔ اس دجہ سے مبتدی اور شخص جسی ہوگئی جو ابھی تک دریا جس داخل ہی نہیں ہوا۔ اس دجہ سے مبتدی اور شنی کی صالت ایک جسی نظر آتی ہے۔ لیکن حقیقت جس دونوں کے در میان زین و آسان کا فرق ہوتا ہے۔

#### حب فی اللہ کے لئے مثل کی ضرورت

لنس کے تقاضے سے کھانا نہیں کھائیں گے۔ پھریہ سوچاکہ اللہ تعالی نے میرے انس کا جھ پر جن رکھا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ کے سامنے جب کھانا آتا تو آپ شکر ادا کرتے ہوئے اور اس کھانے کی طرف اپنی احتیاج ظاہر کرتے ہوئے کھانا کھائیا کرتے تھے۔ جھے آپ کی اس شنت کی اتباع کرنی چاہئے۔ لہذا آپ کی اتباع میں کھانا کھاتا ہوں۔ پھر کھانا شروع کیا۔ اس طرح زاویہ نگاہ بدل دیا۔

### بچوں کے ساتھ اللہ کے لئے محبت

ای طرح گریس داخل ہوئے۔ دیکھا کہ بچہ کمیل رہاہے اور وہ بچہ کھیلا ہوا اچھا لگا اور دل جابا کہ اس کو گود میں اٹھا کر اس کو بیار کروں۔ اس کے ساتھ کھیلوں۔ لیکن ایک ملع کے لئے رک گئے اور یہ سوچا کہ اپنے نفس کے تفاضے سے بیجے ہے پار نہیں کریں مے۔ پھر دو سرے کھے دل میں خیال لائے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت یہ تھی کہ آپ بجوں سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آب سلی اللہ علیہ وسلم جعہ کے روز مسجد نبوی میں جعد کا خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں حعزت حسن یا حعرت حسین رمنی اللہ فہما کرتے بڑتے مسجد نبوی میں پہنچ گئے۔ جب آپ نے ان کو آتا دیکھاتو فوراً منبرے اُنزے اور ان کو گود ہی اٹھالیا۔ ایک مرتبہ آپ نوافل پڑھ رہے تھے، حطرت الملمہ رضی اللہ عنہا جو بکی تھیں وہ آکر آپ کے کندھے یر کسی طرح سوار ہو گئیں۔ جب آپ رکوع میں جانے گئے تو آپ نے ان کو آبستہ ے اٹھا کر یکھے اتار را۔ جب آپ مجدے میں گئے تو چروہ آپ کے اور سوار ہوگئی۔ برطل، بچل کے ساتھ بیار کرنا، مجت کرنا، ان کے ساتھ کمیلنا، بید حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی شقت ہے۔ اس شقت کی اجاع میں میں بھی نے سے بار کرتا ہوں اور ان کے ساتھ کھیلا ہوں۔ یہ تصور کر کے سے کو اٹھا لیا اور شقت کا استحضار کرلیا۔ شروع شروع می آدی تکلف سے یہ کام کرتا ہے لیکن بار بار کرنے کے نتیج میں تکلف باتی نہیں رہتا بلکہ وہ کام طبیعت بن جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ساری محبتیں اللہ کے لئے ہوجاتی ہیں۔ چاہے بوی سے محبت ہویا بچوں سے محبت ہویا چاہے والدین سے محبت ہو۔

یہ کنفر تو بہت آسان ہے۔ اس سے زیادہ آسان کسفہ اور کیا ہوگا کہ سب کام جو
تم کرتے ہو ای طرح کرتے رہو، صرف زاویہ نگاہ بدل او اور نیتوں کے اندر تبدیلی
کے آؤ۔ لیکن اس آسان کسفر پر عمل اس وقت ہوگا جس انسان اس کے لئے
تموڑی می عنت اور مشقت کرے اور ہر جرقدم پر اس مشق کو کرنے کی کوشش
کرے۔ پھرایک وقت ایبا آئے گا کہ یہ ساری محبیش اللہ کے لئے ہوجائیں گی۔

#### حب في الله كي علامت

اب دیکنا یہ ہے کہ اللہ کے لئے محبّت ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ اگر کسی وقت اللہ کی محبّت کا یہ نقاضہ ہو کہ میں ان محبّوں کو خیر پاد کہہ دول اور چھوڑ دول تو اس وقت انسان کی طبیعت پر ناقاتی بدداشت ہوجد نہ ہو۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ محبّت اللہ کے لئے ہے۔

#### حضرت تعانويٌ كاايك واتعه

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آگئ۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ آپ
نے حاضرین مجلس سے فرایا کہ آج اللہ تعالی نے اپنے احمان کا ایک جیب موقع مطا
فرایا۔ وہ یہ کہ جب میں گر کیا اور الجیہ سے بات اولی تو الجیہ نے آخ لیج میں کوئی
بات کہہ دی۔ اس وقت میرے منہ سے یہ لکلا کہ "فی پی جھے اس لیج کی برواشت
نیس اور اگر تم کو تو میں یہ کرنے کے لئے تیار ہوں کہ اپنی چارپائی اُٹھا کر خافتہ میں
دال اوں اور ساری عمر دیس گزار دول، لیکن جھے اس لیج کی برواشت نہیں۔
صفرت نے فرلیا کہ میں نے اپنی الجیہ سے یہ بات کہہ تو دی لیکن بعد میں میں نے

سوچا اور اپنا جائزہ لیا کہ بری بات کہد دی کہ چارپائی اُٹھا کر خانقاہ میں ڈال دوں اور ساری عمراس طرح گزار دوں۔ کیا تم اس کام کے کرنے پر قادر بھی ہو؟ اگر ابلیہ کہد دے کہ چلو ایسا کرلو تو کیا ایسا کرلو گے؟ اور ساری عمر خانقاہ میں گزار دو کے یا ویسے بی جموتا دعوی کردیا؟ لیکن جائزہ لینے کے بعد بیہ محسوس ہوا کہ الحمداللہ میں اس کام پر قادر ہوں۔ چو تکہ ساری محبتیں اللہ کے لئے ہوگئی ہیں اس لئے اب اگر کمی وقت اللہ کی مجت کی چھوڑتا پڑے تو اس وقت کوئی تا قائل برداشت ہوجھ نہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ مجت تریل ہو کر اللہ کے لئے مجت بن می برداشت ہوجھ نہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ مجت تبدیل ہو کر اللہ کے لئے مجت بن می برداشت ہوجھ نہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ مجت تبدیل ہو کر اللہ کے لئے مجت بن می برداشت ہوجھ نہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ مجت تبدیل ہو کر اللہ کے لئے مجت بن می

لیکن یہ مقام اتن آسانی سے ماصل نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے محنت اور مشق کرنی بڑتی ہے اور یہ محنت اور مشق ایسی چیز نہیں ہے جو ناممکن ہو بلکہ ہر انسان کرسکتا ہے۔ پھر اس محنت اور مشق کے نتیج میں اللہ تعالی مقام عطا فرادیتے ہیں وہ کرکے دیکھنے کی بات ہے۔ یہ سب "احب للہ" اللہ کے لئے محبت میں واضل ہے۔

### چو تھی علامت

چوتنی علامت ہے "وابغض للہ" بغض اور غُصّہ بھی اللہ کے لئے ہو۔ یعنی جس کسی پر غُصّہ ہے اللہ اس کی ذات سے نہیں ہے بلکہ اس کے کئی برے عمل سے ہے یا اس کی کسی الی بات سے ہے دو مالک حقیق کی نارا نمٹی کا سبب ہے تو یہ خُصّہ اور نارا نمٹی اللہ تعالیٰ بی کے لئے ہے۔

#### ذات سے نفرت نہ کریں

اس لئے بزرگول نے ایک بات فرائی ہے جو بیشہ یاد رکھنے کی ہے۔ وہ یہ کہ نفرت اور بغض کافرے نہیں بلکہ اس کے کفرے ہے، فاس سے بغض نہیں بلکہ اس کے کفرے ہے، فاس سے بغض نہیں بلکہ اس کے فس سے فسل سے فس

جو آدی فت و فجور اور کناہ کے اندر جاتا ہے اس کی ذات فَسَد کا محل نہیں بلکہ اس کا فضل فُصّہ کا محل ہے۔ وہ عادہ بتارے، کفر کی یادی بیل فصل فُصّہ کا محل ہے۔ اس لئے کہ ذات تو قابل رحم ہے۔ وہ عادہ بتارے، کفر کی بیاری بیل جالا ہے اور نفرت بیارے نہیں ہوتی بلکہ بیاری ہی جاتا ہے اور نفرت بیارے تو پھر اس کی کون دیکھ بیاری ہو تی ہے۔ اس لئے کہ اگر بیارے نفرت کو گے تو پھر اس کی کون دیکھ بھل کربیا؟ البندا فت و فجور سے اور کفر سے نفرت ہوگی اس کی ذات سے نہیں ہوگ ۔ بیل وجہ ہے کہ اگر اس کی ذات فت و فجور سے باز آجائے تو وہ ذات کے ہوگ ۔ بیل کے کہ ذات کے اعتبار ہے اس سے کوئی پر خاش اور کوئی صفحہ نہیں۔

### اس بارے میں حضور اقدس عظی کاطرز عمل

حضور الدس ملی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھے: وہ ذات جس نے آپ کے محبوب پچا معرت مزہ رضی اللہ عنہ کا کلیج نکال کر کیا چہایا یعنی معرت ہندہ رضی اللہ عنہ اور جو اس کے سب بنے یعنی معرت وحثی رضی اللہ عنہ، جب بید دونوں اسلام کے دائرے میں داخل ہوگئے اور اسلام قبول کرلیا تو اب وہ آپ کے اسلامی مہن اور املام بین کے۔ آج معرت وحثی کے نام کے ساتھ "رضی اللہ تعالی عنہ" کہتے ہیں۔ ہندہ جنہوں نے کلیجہ چہایا تھا آج ان کے نام کے ساتھ "رضی اللہ تعالی عنہ" کہا جاتا ہے۔ بات اصل یہ تھی کہ ان کی ذات سے کوئی نفرت نہیں تھی بلکہ ان کے اعتماد میں افتاد میں ا

#### خواجه نظام الدين اولياء كاايك واقعه

معرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء اللہ میں اونچامقام رکھتے ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک بدے عالم اور فقید اور مفتی مولانا مکیم ضیاء الدین

صاحب بھی موجود تھے۔ دھرت خواجہ نظام الدین اولیاء بجیٹیت اصونی" کے مشہور تے اور یہ بدے عالم "مفتی اور فقیہ" کی حیثیت سے مشہور تھے۔ حضرت خواجہ نظام الاولیاء رحمۃ الله علیہ اسلاع" کو جائز کہتے تھے۔ بہت سے صوفیاء کے بہاں ساع کا رواج تھا۔ ساع کا مطلب ہے کہ موسیق کے آلات کے بخیر حمہ و نعت وغیرہ کے مضابین کے اضعار ترنم سے یا بغیر ترنم کے محض خوش آواز سے کی کا پڑھنا اور دو سرول کا اسے خوش مقیدگی اور مجبت سے سننا۔ بعض صوفیاء اس کی اجازت دیتے ہو اور بہت سے نقباء اور مفتی حطرات اس ساع کو بھی جائز نہیں کہتے تھے بلکہ "برعت" قرار دیتے تھے۔ چنانچہ ان کے زمانے کے مولانا عکیم ضیاء الدین صاحب نے بھی "برعت" قرار دیتے تھے۔ چنانچہ ان کے زمانے کے مولانا عکیم ضیاء الدین صاحب نے بھی "برعت" قرار دیتے تھے۔ چنانچہ ان کے زمانے کے مولانا عکیم ضیاء الدین اولیاء رحمۃ الله علیہ "ساع" کے ناجائز ہونے کا فقوئی دیا تھا۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ الله علیہ "ساع" کے ناجائز ہونے کا فقوئی دیا تھا۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ الله علیہ "ساع" کے ناجائز ہونے کا فقوئی دیا تھا۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ تھے۔

 صاحب والله تعالى في قول فرمالياك ترتى مدارج كے ساتھ ان كا انقال موا۔

### غُصّہ بھی اللہ کے لئے ہو

بہرطل جو بغض اور غُمتہ اللہ کے لئے ہوتا ہے وہ بھی ذاتی دشمنیاں پیدا نہیں کرتا اور وہ عداوتیں پیدا نہیں کرتا اور وہ عداوتیں پیدا نہیں کرتا وہ فقتے پیدا نہیں کرتا، کیونکہ جس آدی ہے بغض کیا جارہا ہے اور جس پر غُمتہ کیا جارہا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ اس کو میری ذات ہے وعمی نہیں ہے بلکہ میرے فاص فعل ہے اور فاص حرکت ہے ہے۔ ای وجہ ہے وہ اس کی بات کا برا نہیں مانتا۔ اس لئے کہ جانتا ہے کہ یہ کچے کہد رہا ہے اللہ کے لئے کہد رہا ہے۔ اس کو فرماتے ہیں:

#### ﴿من احب لله والغض لله ﴾

یعنی جس سے تعلق اور محبت ہے تو وہ بھی اللہ کے لئے ہے اور جس سے بنف اور نفرت ہے تو وہ بھی اللہ کے لئے ہے۔ تو یہ فُعتہ کا بہترین محل ہے بشرطیکہ یہ فُعتہ شری حد کے اندر ہو۔ اللہ تعلق یہ نعت ہم کو عطا فرمادے کہ محبت ہو تو اللہ کے لئے ہو، فُعتہ اور بغض ہو تو وہ اللہ کے لئے ہو۔

لیکن سے غفتہ ایسا ہونا چاہئے کہ اس کے مند میں لگام پڑی ہوئی ہو کہ جہال اللہ کے لئے غفتہ کرنا ہے دہال نو ہو اور جہال غفتہ نہیں کرنا ہے دہال نگام ڈال کر اس کو روک دو۔

#### حفرت على رضى الله عنه كاواقعه

حضرت علی رضی الله عند کو دیکھے: ایک بیودی نے آپ کے سامنے حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی شان میں متافی کا کلمہ کہد دیا۔ انعیاذ بالله۔ حضرت علی رضی الله عند کبال برداشت کرسکتے تھے، فوراً اس کو پکڑ کراوپر اٹھایا اور پھرزمین پر

ن ویا اور اس کے سینے ہر سوار ہو گئے۔ میودی نے جب سے دیکھا کہ اب میرا قابو تو ان کے اور نیس چل رہا ہے تو اس نے لیٹے لیٹے معرت علی رمنی اللہ مدے مند م تموك ديا- يس كهادت ب ك "كميان لي كمبانوت" ليكن بيدى اس يبودى نے تموکا، آپ فررا اس کو چموڑ کر الگ ہوگئے۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ حطرت اس نے اور زیادہ گتافی کا کام کیا کہ آپ کے مند پر تھوک دیا۔ ایسے میں آب اس کو چموڑ کر الگ کیوں ہو گئے؟ حضرت علی رضی اللہ صد نے فرملیا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ پہلے اس پر جو میں نے حملہ کیا تھا اور اس کو مارنے کا ارادہ کیا تھا وہ حضور اقدس نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجت میں کیا تھا۔ اس نے آپ صلی الله عليه وسلم كي شان يس مستافي كي جس كي وجد سے جھے فقت آكيا اور يس في اس کو گرادیا۔ پھرجب اس نے میرے منہ پر تموک دیا تو اب جھے اور نیادہ فند آیا لكن اب اگريس اس فسترير عمل كرت موك اس سے بدل ليناتو يه بدل لينا حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے لئے نہ ہوتا بلکہ اٹی ذات کے لئے ہوتا، اور اس وجہ ے ہوتا کہ چو تک اس فے میرے مدر تھوكا ہے، الذاش اس كو اور زيادہ ماروں۔ تو اس مورت میں یہ قشہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے نہ ہوتا بلکہ افی ذات ك في الله الله وجد على الله وجود كرالك وكيل

یہ در حقیقت اس معت من احب للله وابعض للله پر عمل فراکر دکھارا۔ گویا کہ فضد کے مند علی نگام دے رکھی ہے کہ جہال تک اس فُضتہ کا شرعی اور جائز موقع ہے، بس وہال تک تو ضفتہ کرتا ہے۔ اور جہال اس فُضتہ کا جائز موقع ثم موجائے تو اس کے بعد آدمی اس فختے ہے اس طرح دور موجائے کہ جسے اس سے کوئی تعلق بی تیسے۔ اٹیس حضرات کے بارے عیس یہ کہا جاتا ہے کان وقافا صند حملود الله له این یہ اللہ کی مدود کے آگے فھرجائے والے لوگ تھے۔

#### حضرت فاروق اعظم رضى الله عنه كاواقعه

حطرت فاروق اعظم رضى الله عنه ايك مرتبه معجد نبوى بين وافل موسة تو ديكها لہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پچا حضرت عباس رضی اللہ عند کے گر کا یرنالہ معجد نبوی کی طرف فکا ہوا ہے، ہارش و فیرہ کا پانی معجد نبوی کے اندر کر تا تھا کویا كه مسيركي فطاجل وه يرناله لكا بوا تعام حطرت فاروق اعظم رضي الله عند في سوجا كد مسجد تو الله تعالى كا كرب اوركى شخص كے ذاتى كمركا برناله مسجد كے اندر آرما ہو تو یہ اللہ کے عظم کے خلاف ہے۔ چنانچہ آپ نے اس پرنالے کو تو ڑنے کا عظم وے دیا اور وہ توڑ دیا گیا۔ اب ریکھے کہ آپ نے اس برنانے کو توڑنے کا جو محم دیا یہ غضے کی وجہ سے تو دیا لیکن خضہ اس بات پر آیا کہ یہ کام معجد کے احکام اور آواب کے خلاف ہے۔ جب معرت عباس رضی اللہ عند کو پہ چلا کہ میرے گھر کا برنالہ تو ژوما کیا ہے تو حضرت فاروق اعظم رمنی اللہ عند کے پاس آئے اور ان سے فرمایا کہ آپ نے یہ برنالہ کیوں تو او دیا؟ حفرت فاروق اصفم رسنی اللہ عند نے فرمایا کہ یہ جگہ تو معرک ہے، کسی کی ذاتی جگہ نہیں ہے۔ معرفی جگہ جس کسی کا برنالہ آنا شریعت کے حکم کے خلاف تھا اس لئے میں نے تو ڑ دیا۔ حضرت مباس رضی اللہ منہ نے فرمایا کہ آپ کو بت بھی ہے کہ یہ برنالہ يبل بركس طرح فكا تما؟ يہ برنالہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لگا تھا اور آپ کی اجازت سے میں نے نگایا تھا۔ آپ اس کو تو ڑنے والے کون ہوتے ہیں؟ مطرت فاردت اعظم رضی الله عند نے فرمایا کہ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں! اجازت دی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رمنی اللہ عند نے حضرت عباس رمنی الله عند سے فرالیا کہ خدا کے لئے میرے ساتھ آؤ۔ چنانچہ اس برنالے كى جك كے پاس كے اور وہل جاكر خود ركوع كى حالت من كمرے ہو كے اور حفرت عباس رمنی الله عند سے فرملیا کہ اب میری کمریر کھڑے ہو کرید پرنالہ دوبارہ لگاؤ۔

حضرت عباس رضی اللہ عدے فرایا کہ جس وہ مروں سے لکوالوں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عدے فرایا کہ جم (رضی اللہ عدے) کی یہ عبال کہ وہ جم رسول اللہ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے پر بالے کو تو ڈوے۔ جمے سے باتا ہوا جرم سرزہ ہوا، اس کی کم سے کم سزایہ ہے کہ جس رکوع جس کھڑا ہوتا ہوں اور تم میری کمر پر کھڑے ہو کر یہ پر نالہ لگاؤ۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عدہ نے ان کی کمر پر کھڑے ہو کر وہ پر نالہ لگاؤ۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عدہ نے ان کی کمر پر کھڑے ہو کر وہ پر نالہ اس کی جگہ پر واپس لگاوا۔ وہ پر نالہ آج بھی معجد نہوی جس لگا ہوا ہو۔ اللہ تا بھی معجد نہوی جس لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ان لوگوں کو جزائے فیر دے جن لوگوں نے معجد نہوی کی تقیر کی ہوا ہوگا ہم ہو نہیں ہے لیکن یاوگار کے طور پر لگادیا ہے۔ اگر چہ اب اس پر نالے کا بظاہر کوئی معرف نہیں ہے لیکن یاوگار کے طور پر لگادیا ہے۔ اگر چہ اب اس پر نالے کا بظاہر کوئی معرف نہیں ہے لیکن یاوگار کے طور پر لگادیا ہے۔ یہ وہ شخص ہوا تھاوہ اللہ کے کہا تھا اور اب جو محبت ہو ہو بھی اللہ کے لئے ہوا تھا اور اب جو محبت ہو ہو بھی اللہ کے لئے ہو۔ جو شخص یہ کام کرلے اس کے اپنا ایمان کال بنالیا۔ یہ ایمان کے کال ہونے کی علامت ہے۔

### مصنوعی غُصّہ کرے ڈانٹ لیس

بہرمال، اس بغض فی اللہ کی وجہ ہے بعض او قات فقے کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔
فاص طور ہے ان لوگوں پر فَعْم کا اظہار کرنا پڑتا ہے جو ذیر تربیت ہوتے ہیں۔ جیسے
استاد ہے اس کو اپنے شاگردوں پر فَعْم کرنا پڑتا ہے۔ باپ کو اپنی ادلاد پر فَعْم کرنا
پڑتا ہے۔ شخ کو اپنے مریدوں پر فَعْم کرنا پڑتا ہے۔ لیکن بیہ فُمّہ اس مد تک ہونا
چاہئے جتنا اس کی اصلاح کے لئے ضروری ہند۔ اس سے آگے نہ بردھے۔ جیسا کہ
اہمی عرض کیا کہ اس کا طریقہ بیہ ہے کہ جب انسان کی طبیعت میں اشتعال ہو، اس
وقت فُمّہ ند کرے۔ مثلاً استاد کو شاگرد پر فُمّه آگیا اور اشتعال پیدا ہوگیا۔ اس
اشتعال اور فُمّہ خم ہوجائے اس دقت مصنوی فُمّہ کرے ڈائٹ ڈیٹ کرلے تاکہ
اشتعال اور فُمّہ خم ہوجائے اس دقت مصنوی فُمّہ کرکے ڈائٹ ڈیٹ کرلے تاکہ

یہ ڈانٹ ڈپٹ مد سے متجاوز نہ ہو۔ یہ کام ذرا مشکل ہے کیونکہ انسان فُمتہ کے وقت بھی مشق نہیں کریگا اس وقت تک اس فُمتہ کے مفتر نہیں کریگا اس وقت تک اس فُمتہ کے مفامد اور برائیوں سے نجلت نہیں ملے گی۔

#### چھوٹوں پر زیادتی کا نتیجہ

اور پھر جو زیر تربیت افراد ہوتے ہیں جیسے اولاد، شاگردہ مرید، ان بر اگر خُت کے وقت مدے تجاوز موجائے تو بعض صورتوں میں یہ بات بدی خطرناک موجاتی ے کو مکہ جس پر فضر کیا جارہا ہے وہ اگر آپ سے بوا ہے یا برابر کا ہے تو آپ کے غُمتہ کرنے کے نتیج میں اس کو جو ناگواری ہوگی اس کا اظہار بھی کردے گا اور وہ بنادیکا کہ تمہاری یہ بات بھے اچھی ہیں گی، یا کم از کم بدلہ لے لے گالیکن جو تمہارا ماتحت ادر چمونا ہے وہ تم سے برلہ لینے پر تو قادر نہیں ہے بلکہ اپن ناکواری کے اظہار رہمی قادر نہیں۔ چنانچہ کوئی بیٹا اپنے باپ سے یا شاگرد اپنے استادے یا مرید اسي على على من أيس كم كاكم آب في فلال وقت جويات كى متى وه جمع ناكوار اولی۔ اس لئے آپ کو پہ ی جیس چلے گا کہ آپ نے اس کی کتنی دل فکنی کی ہے، اور جب يد نيس على كاتو معالى ما تكنا بهى آسان نيس موكا اس لئ بد بهت نازك مطله ب اور خاص طور سے جو چھوٹے بچل کو يرحانے والے اساتذہ ہوتے ہيں، ان کے بارے یں حضرت تعالوی رحمة الله عليه فرماتے بيس كه ان كا معالمه او بهت ى نازك ہے۔ اس لئے كہ وہ غالغ يج بن اور غالغ كا مطلم بر ب كر اگر وہ معاف بھی کردے تو معالی نیس ہوتی کو تک تابالغ کی معافی معتر نہیں۔

#### خلاصه

برمال، آج کی مجلس کا ظامد یہ ہے کہ اسپنے فُستہ یہ تاہد پانے کی کوشش کرنی چاہے۔ اس کے دریعہ ب شار برائوں کی جڑے اور اس کے دریعہ ب شار

باطنی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ ابتداء میں قوید کومشش کرے کہ غُمتہ کا اظہار بالکل نہ ہو، بعد میں جب یہ خُمتہ کا واجہار بالکل نہ ہو، بعد میں جب یہ خُمتہ کا ہو ہی آجائے تو اس وقت یہ دیکھے کہ کہاں خُمتہ کا موقع ہیں۔ جہاں خُمتہ کا جائز حد سک فنہ کے اس سے ذیادہ نہ کرے۔

عک خُمتہ کرے اس سے ذیادہ نہ کرے۔

#### غصته كاغلط استنعال

جیسا کہ ابھی جی نے بتایا کہ بھس فی اللہ استعال کرتے ہیں۔ چنانچہ زبان ہے تو یہ چاہئے۔ لیکن بعض لوگ اس کا انتہائی غلط استعال کرتے ہیں۔ چنانچہ زبان ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ غمنہ اللہ کے لئے ہے لیکن حقیقت جی وہ فمنہ نفسانیت اور تکمر اور وہ مرے کی حقارت کی وجہ ہے ہوتا ہے۔ حظا جب اللہ تعالی نے ذرای دین پر چلنے کی توفیق دے دی اور دین پر ابھی چانا شروع کیا تو اب ساری دنیا کے لوگوں کو حقیر بجھنے گئے۔ میرا باپ بھی حقیرہ، میری ماں بھی حقیرہ، میرا بھائی کو حقیر ہیں۔ ان سب کو حقیر بجھنا شروع کردیا اور یہ بھی حقیرہ، میری مارے گھروالے حقیر ہیں۔ ان سب کو حقیر بجھنا شروع کردیا اور یہ بھی لگا کہ یہ سب تو جبنی ہیں، جی جنی ہوں اور بھی اللہ تعالی نے ان جبنیوں کی اصلاح کے لئے پیدا کیا ہے۔ اب ان کی اصلاح کے لئے ان پر خفتہ کرنا اور ان کے لئے نازیا الفاظ کا استعمال کرنا اور ان کی تحقیر کرنی کی کے لئے ان پر خفتہ کرنا ہوں جن کرنا ہوں جان کہ جی بو اور ان کے حقوق تکف کرنا ہوں یہ بخت کردیا ہوں طال تکہ حقیقت جی یہ سب اور ان کے تحت کردیا ہوں طال تکہ حقیقت جی یہ سب نفسانیت کے تحت کرتا ہوں یہ بخت کردیا ہوں طال تکہ حقیقت جی یہ سب نفسانیت کے تحت کرتا ہوں یہ تحت کرتا ہوں عال تکہ حقیقت جی یہ سب

چنانچہ جو لوگ دین پر نے نے چلنے والے ہوتے ہیں۔ شیطان ان کو اس طرح بہتاتی ہوتے ہیں۔ شیطان ان کو اس طرح بہتاتا ہے کہ ان کو بعض فی اللہ کا سبق پڑھا کر ان سے دو سرے مسلمانوں کی تحقیراور تذلیل کراتا ہے، اور اس کے نتیج میں لڑائیاں، جھڑے اور فساد ہوتے ہیں۔ بات بات پر لوگوں کو ٹوک دیتے ہیں۔ بات بات پر لوگوں کو ٹوک دیتے ہیں۔

#### اس کے نتیج میں فساد مھیل رہا ہے۔

#### علامه شبيراحمه عثاني كاايك جمله

حضرت علامہ شیر احمد عثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ بیشہ یاد رکھنا چاہئے۔ وہ فرمایا کرتے ہے کہ حق ہات ، حق نیت ہے ، حق طریقے ہے کہی جائے تو وہ بھی باثر نہیں رہتی اور بھی فند و قساد پیدا نہیں کرتی۔ گویا کہ تین شرطیں بیان فرمادیں۔ نمبرایک بات حق ہو، نمبردو نیت حق ہو، نمبرتین طریقہ حق ہو۔ حلاً ایک شخص کی برائی کے اندر جلا ہے اب اس پر ترس کھا کر نرمی اور شفقت ہے اس کو سمجمائے تاکہ وہ اس برائی ہے کی طرح کلل جائے۔ یہ نیت ہو، اس میں اپنی برائی مقصود نہ ہو اور دو سرول کو ذکیل کرنا مقصود نہ ہو اور طریقہ بھی حق ہو یہی نرمی اور مجت ہے ہو اور دو سرول کو ذکیل کرنا مقصود نہ ہو اور طریقہ بھی حق ہو یہی نرمی اور مجت ہے دو اور حریف کہ اس جا اور جہال کہیں یہ دیا ہے۔ اگر یہ تین شرطیں پائی جائیں قو فقنہ پیدا نہیں ہوتا۔ اور جہال کہیں یہ دیکھو کہ حق بات کہنے کے نتیج میں فقنہ کھڑا ہو گیا تو غالب گمان یہ ہے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ ان تیوں باتوں میں سے کوئی ایک بات موجود نہیں تھی یا تو بات حق نہ تھی یا نیت حق نہیں تھی یا تو بات حق نہ تھی یا نیت حق نہیں تھی یا نوبات حق نہ تھی یا نیت حق نہیں تھی یا نوبات حق نہ تھی یا نیت حق نہیں تھی یا نیت حق نہیں تھی یا نوبات حق نہ تھی یا نیت حق نہیں تھی۔

#### تم خدائی فوجدار نہیں ہو

یہ بات یاد رکیس کہ تم خدائی فوجدار بن کر دنیا میں نہیں آئے۔ تہارا کام مرف انا ہے کہ حق بات حق نیت اور حق طریقے سے دو سروں کو پہنچاؤ اور مناسب طریقے سے مسلسل بہنچاتے رہو۔ اس کام سے مجھی مت اکتاؤ۔ لیکن ایسا کوئی کام مت کروجس سے فتہ بیدا ہو۔

الله تعالی اپی رحت سے اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمن۔

وآخر دعواتاان الحمدلله رب العالمين



تاريخ خطاب: ٢٠/جولاق ١٩٩٣م

مقام خطاب : اليوالي صنعت وتجارت رايي

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۹

## لِسُمِ اللّٰهِ الذَّخْلِ الرَّحْمَ

# موجودہ دور میں مسلمان تاجر کے فرائض

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستففره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا خبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیراً

#### اما بعد!

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم-بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ وَابِسَعُ فِيمَا الْكُ اللّٰهِ الدار الاخرة ولا تنس نصيبكُ من الدنيا واحسن كما حسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض- (عورة التممين على امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ﴾

#### تمهيد

معزز حاضرین کرام اسے میرے لئے خوشی اور افخار کا باعث ہے کہ آج آپ دسترات سے ایک دینی موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ال رہا ہے۔ آپ کا یہ ادارہ جس کو "ایوان صنعت و تجارت" کہا جاتا ہے، بیبال عام طور پر جن لوگوں کو خطاب کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، وہ لوگ بیبال آکر یا تو تجارت کے موضوع پر خطاب کرتے ہیں۔ میرا معللہ یہ ہے کہ میرا کرتے ہیں یا سیاست کے موضوع پر خطاب کرتے ہیں۔ میرا معللہ یہ ہے کہ میرا سیاست سے بھی عملی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے اور تجارت سے بھی کوئی عملی رابطہ نہیں ہے۔ ور تجارت سے بھی کوئی عملی رابطہ نہیں ہے۔ ور اس کا موضوع دین کا طالب علم ہوں، اور جہال کمیں کوئی بات کرنے کا موقع مال موضوع دین کی سے متعلق ہوتا ہے، لہذا آج کی اس نشست میں اس موضوع پر چند گزارشات آپ کی فدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور دین الی موضوع پر چند گزارشات آپ کی فدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور دین الی موضوع پر چند گزارشات آپ کی فدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور دین الی موضوع پر چند گزارشات آپ کی فدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور دین الی موضوع پر چند گزارشات آپ کی فدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور دین الی میں کوئی بات نہ کی گئی ہو۔

#### آج كاموضوع

الله تبارک و تعالی نے جو دین جمیں عطا فرمایا ہے وہ صرف مجد اور عباوت گاہوں کی مد تک محدود نہیں، بلکہ وہ زندگی کے ہر شبے اور ہر کوشے یہ طوی ہے، چنانچہ آج کی محتکو کے لئے جمع سے یہ فرمائش کی گئی ہے کہ یں «موجووہ دور جن مسلمان تاجر کے فرائش "کے موضوع پر محتکو کروں۔ چنانچہ ای موضوع پر چند گزار شات آپ کی خدمت میں عرض کرنا جاہتا ہوں۔ اور الله تعالی سے دعا ہے کہ الله تعالی سے دعا ہے کہ علاقہ اخلاص کے ماتھ صحح بات، حق طریقے سے، حق نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئین۔

#### دین صرف معجد تک محدود نہیں

بات دراصل یہ ہے کہ جب سے ہماری امت پر سای اور ساجی زوال کا آغاز ہوا، اس وقت سے یہ عجیب و فریب فضاین گئی کہ دین کو ہم نے دو مرے قداہب کی طرح صرف چند عبادتوں کی صد تک محدود کردیا ہے، جب تک ہم مجد میں ہیں، یا اپنے محر میں عبادت انجام دے رہے ہیں، اس دفت تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام یاد آجاتے ہیں۔ لیکن جب ہم زندگی کی عملی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام یاد آجاتے ہیں۔ لیکن جب ہم زندگی کی عملی کشاکشی میں داخل ہوتے ہیں اور بازار میں جنچے ہیں، یا سیاست کے ایوانوں میں بہتی ہی یا محاشرے کے دو سرے عملی گوشوں میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت دین کے احکام اور دین کی تعلیمات ہارے زہنوں میں نہیں رہیں۔

#### تلاوت قرآن كريم سے آغاز

ہمارے درمیان یہ بڑا اچھارواج جاری ہے کہ ہماری امت مسلمہ جس ہر مجلس کا آغاز خلاوت قرآن کریم ہے ہوتا ہے، وہ جاہے اسمبلی کی محفل ہو، یا افتدار کی کوئی تقریب ہو، الحمد لللہ سب ہے پہلے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ لیکن یہ کننی ستم ظریق ہے کہ جس وقت وہ کلام پڑھا جارہ ہے اس وقت تک تو اس کے احترام اور اس کی تعظیم و تحریم کا خیال زائن جس آتا ہے، لیکن جو نبی اس قرآن کریم کی خلاوت فتم ہوتی ہے اور اس کے بعد عملی جدوجہد کا آغاز ہوتا ہے، اس مرسلے پروہ قرآن کریم یاد نہیں رہتا۔

### قرآن کریم ہمے فریاد کررہاہے

المرے دور کے ایک شاعر گزرے ہیں "ماهر القادری صاحب مرحوم" انہوں نے قرآن کریم کو ایک قرآن کریم کو ایک قرآن کریم کو ایک

فریادی کی شکل میں د کھایا ہے۔ وہ اس طرح فریاد کردہا ہے کہ:

یعنی مجھے ہروقت طاقوں میں سجاکر رکھا ہوا ہے، خوشبو میں بساکر رکھا ہوا ہے،
اور ہر مجلس کا آغاز میری تلاوت سے ہوتا ہے، مجھ سے برکت حاصل کی جاتی ہے،
اور جب لوگوں کے درمیان جھڑے چیش آتے چیں تو پھر مجھے ہاتھوں میں اٹھاکر
قسمیں دی جاتی جیں۔ میرے ساتھ یہ سب سلوک ہورہا ہے، اور زبان سے میری
مجت اور تعظیم کے دعوے کے جارہے جیں، لیکن جس قانون پر لوگ چل رہے جیں
اور جس ازراز زندگی کو اختیار کیا ہوا ہے، وہ پکار پکار کر کہد رہا ہے کہ اے قرآن!
دمعاذ اللہ "تیری ہوایت کی جمیں ضرورت نہیں۔

### اسلام میں پورے داخل ہوجاؤ

جن صاحب نے اس دفت جن آیات کی تلاوت فرمائی ہے، وہ بہ موقع تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں ارشاد ہے کہ:

﴿ يا ايها الذين امتوا ادخلوا في السلم كافة ﴾

(سوره البقره:۲۰۸)

"اے ایمان والوا اسلان میں پورے کے پورے واظل ہوجاؤ"۔ بید نہ ہو کہ معجد میں جب تک ہو، اس وقت تو تم مسلمان ہو اور بازار میں مسلمان نہ ہو، اور اقدار کے ایوان میں مسلمان نہ ہو، بلکہ تم ہر جگہ سلمان ہو۔
بہرطال، آج کی نشست کا موضوع یہ تجویز کیا گیا تھا کہ "موجودہ دور میں مسلمان
تاجر کے فرائض کیا ہیں" اس موضوع کے سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے قرآن
کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس کی تحوثری تشریح ہیں کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن
تشریح کرنے سے پہلے موجودہ دور کا ایک تمہیدی جائزہ لینا مناسب ہوگا۔ اگر موجودہ
طلات کے پس منظر میں جب اس آیت کی تشریح بیجھنے کی کوشش کی جائے گی تو شاید
زیادہ فائدہ ہوگا۔

#### دومعاشی نظریے

ہم اور آپ اس دفت ایک ایسے دور بی ہی رہے ہیں جس بی ہا اور سمجھایا جارہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بنیادی مسئلہ "معاش کا مسئلہ" ہے۔ اور ای بنیاد پر اس دور میں دو معاشی نظریوں کے درمیان پہلے فکری اور پھر عملی تصادم رونما ہوا۔ ایک "مرای دارانہ معیشت" کا نظریہ اور دو مرا "اشتراکی معیشت کا نظریہ" کان دونوں نظریوں کے درمیان پچھلی نصف صدی سے زیادہ عرصے تک زبردست فکراؤ رہا، اور فکری اور عملی دونوں سطح پر بے دونوں نظریے بر مربیکار رہے۔ دونوں کم بیتھے ایک فلفہ اور ایک نظریہ تھا۔ چو ہترسے سال گزرنے کے بعد ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اشتراکی معیشت کا جو نظر فریب ایوان تھا دہ بیٹھ گیا۔ اور دنیا آنکھوں سے دیکھا کہ اشتراکی معیشت کا جو نظر فریب ایوان تھا دہ بیٹھ گیا۔ اور دنیا نظریہ نظریہ کی ختیت کو عملی تجربہ گاہ میں پچان لیا، اور اشتراکیت بحیثیت ایک انتظائی نظام کے فیل ہوگئی۔

#### اشتراکیت کے وجود میں آنے کے اسباب

لیکن یہ بات سوچنے کی ہے کہ اشتراکیت کیول وجود میں آئی تھی؟ اور اس کے بیچے کیا اسباب اور کیا عوائل کار فرما تھے؟ جن لوگوں نے دنیا کے مختلف معاثی

نظاموں کا مطاحہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ در حقیقت اشتراکیت ایک رہ عمل تھا۔

مرمایہ دارانہ نظام کے اندر جو امیر اور غریب کے درمیان زیردست دیواری حائل
ہیں، اور اس ہیں دولت کی تقیم کا نظام غیر منصفانہ نظام کے رہ

عمل کے طور پر اشتراکیت وجود ہیں آئی۔ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر فرد کو اتن آزادی دی گئی کہ دہ جس طرح چاہے نفع کمائے، اس پر کسی طرح کی قید اور پابندی ہیں۔ آزاد معیشت اور آزاد تجارت کے نظریہ کے تحت اس کو کھلی چھٹی فراہم کی گئیں۔ آزاد معیشت اور آزاد تجارت کے نظریہ کے تحت اس کو کھلی چھٹی فراہم کی وغیر ہے۔ آزاد معیشت اور آزاد تجارت کے نظریہ کے تحت اس کو کھلی چھٹی اور امیر گئی، اور اس کھلی چھٹی کے نتیج ہیں دولت کی تقیم کا نظام تاہموار ہوگیا، اور امیر وغریب کے حقوق پایل ہوئے، اس کے درمیان دیواریں کمڑی ہوگئیں۔ غریب کے حقوق پایل ہوئے، اس کے رقم کی تحت معیشت کو کام کرتا آزادی نہیں ہوئی چاہے، اور سرکاری منصوبہ بندی کے تحت معیشت کو کام کرتا چاہے"

#### مرمايه دارانه نظام ميس خرابيال موجودين

یہ بات ٹھیک ہے کہ اشراکی نظام ناکام اور قبل ہوگیا، لیکن مراب دارانہ نظام کی جن خرابیوں کی دجہ سے اشراکی نظام وجود علی آیا تھا، کیا وہ خرابیاں دور ہوگئیں؟ دہ ناانسافیاں جو مراب دارانہ نظام کے اندر پائی جاتی تھیں کیا ان کا کوئی مناسب عل نکل آیا؟ اس سوال کا جواب نفی علی ہے۔ مراب دارانہ نظام علی جو خرابیاں تھیں وہ این جگہ پر بر قرار ہیں۔

#### سب سے زیادہ کمانے والاطبقہ

اور یہ مقام عبرت ہے کہ جس تاریخ میں سوویت یونین کا شیرازہ بھوا، اور امرکی رسالے "ٹائم" (Time) کے جس شارے میں یہ خبراور اس پر تبعرے شائع ہوئے کہ سودیت یونین کا شیرازہ بھر گیا اور اشتراکیت کا بت پاش ہاش ہوگیا، ٹھیک

ای شارے میں امریکی نظام حیات کے بارے میں ایک مضمون شائع ہوا تھا جس میں ای بات پر تبمرہ کیا گیا تھا کہ اس وقت امریکی نظام زندگی میں اپنی خدمات کے عوض سب سے زیادہ کمانے والا طبقہ کونسا ہے؟ اس مضمون میں یہ کہا گیا تھا کہ ہارے معاشرے میں سب سے زیادہ کمانے والا طبقہ "باڈل گرار" کا طبقہ ہے، جو موزلنگ كركے پيے كماتى جي- اور اس مضمون من لكھا تھاكد بعض ماؤل كرل ايى بيل جو ایک دن کی خدمات کا معاوضہ ۲۵ ملین والر وصول کرتی میں۔ اس سے زیادہ کمانے والا طبقه كوئي اور نہيں ہے۔ يہ ٢٥ ملين ۋالر جو ايك ماڈل كرل كو دي جارہے ہيں، یہ کون ادا کردہا ہے؟ اور کس کی جیب سے یہ رقم جاری ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ ۲۵ ملین ڈالر آ خرکار صارفین سے وصول کئے جائیں گے۔ ایک ہی شارے میں یہ دونول باتیں پڑھ کر مجھے عبرت ہوری تھی کہ ایک طرف تو یہ وعویٰ کرکے بغلیں بجائی جاری میں کہ ہم نے اشراکیت کے بت کو پاش یاش کردیا، لیکن جس چیز نے اشراکیت کو جنم دیا تھا اس چیز کی طرف سی کی نظرادر سی کو فکر نہیں۔ آج آپ نے اشراکیت کے ایک بت کو تو پاش پاش کردیا، لیکن اس کے اصل سبب اور محرك كو ختم نہيں كيا تو كل كو ايك اور اشتراكيت ايمركر سائے آجائے گی۔ يملى اشراکیت نے انسانیت کو زفم دیے، چرود سری اشراکیت آکر اس سے زیادہ زخم لكائے كى-

### سرمایه دارانه نظام کی اصل خرایی

صحح بات یہ ہے کہ سمرایہ دارانہ نظام میں نہ تو اس وجہ سے خرابی تھی کہ اس میں فرد کو منافع کمانے کی مکمل آزادی دی گئی ہے، اور نہ تو اس وجہ سے خرابی تھی کہ اس میں انفرادی ملکیت کو تشلیم کیا گیا ہے، بلکہ در حقیقت خرابی اس وجہ سے تھی کہ اس نظام معیشت میں طال و حرام کی کوئی تقیم نہیں تھی، جائز اور ناجائز کی کوئی تقیم نہیں تھی۔ طال نکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول حضرت محمد صلی الله عليه وسلم ك ذريعه جو دين اور معيشت كاجو نظام جميس عطا فرمايا ب، اس كى بنياد اس بات پر ب كه اگرچه انسان اپني معيشت اور تجارت بن آزاد ضرور ب، ليكن اپن خالق اور مالك ك بنائ بموئ ادكام كا پابند بهى ب لنذا اس كى تجارت، اس كى صنعت اور اس كى معيشت طال وحرام كے اصولوں بن جكرى بوئى بوئى بوء اور جب تك طال وحرام كے ان اصولوں كو قد نظر ركھتے ہوئے تجارت و معيشت كى شاہراه بر كامزن نہيں ہوگا اس وقت تك اى شم كى بے اعتداليوں اور ماميوں كارات كماروں كارات كارات كارات كارات كماروں كارات كماروں كارات كماروں كارات كماروں كارات كارات كارات كاروں كارات كاروں كارات كاروں كارات كاروں كارات كاروں كارات كوروں كارات كى كارات كاروں كارات كار

#### ابک امریکی افسرے ملاقات

جس زمانے میں سود کے بارے میں "فیڈرل شریعت کورٹ" کا فیصلہ منظرعام پر آیا، اس وقت پاکتان می امرکی سفارت خانے کے معاشی امور کے انجارج میرے یاس آئے اور اس فیلے کے بارے ش کچھ تفصیلات معلوم کیں۔ اس وقت اشراکیت کی ناکای کا تازہ تازہ واقعہ چین آیا تھا۔ جس نے آخر جس ان سے گزارش كى كديس آپ سے ايك بات بوجمنا چاہنا مول، وه يدكد آج امريكد كا دُنكائ رہا ب، اور بلاشبہ آپ لوگوں نے علمی سطح پر اتن بڑی کامیابی حاصل کی ہے کہ آج یہ کہا جارہا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت صرف ایک سیر طاقت ہے، دو سری کوئی طاقت نہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ بوجھنا جاہتا ہوں کہ اشتراکیت کی اس ناکامی کے بعد کیا آپ نے مجمی اس پہلو پر فور کیا کہ جن اسباب کے نتیج میں یہ اشتراکیت ابحری تھی، کیا وہ اسباب ختم ہو گئے ہیں؟ اور کیا اب دوبارہ ان اسباب پر غور کرنے کی ضرورت نہیں؟ لیکن یہ مجیب معالمہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی شخص کمڑا ہو کریہ كتاب كه اشراكيت كى تاكاى ائى جكه يرب، ليكن مرمليه داراند نظام كى خرابيول كا ایک مل امارے پاس موجود ہے، اور وہ یہ کہ الله اور اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم کے لائے ہوئے طال و حرام کے اصولوں کی بنیاد پر این معیشت کے اصولوں

کو استوار کرنا ہے، تو آپ کی طرف ہے اس کو بنیاد پر تی کے طعنے دیے جاتے ہیں،
اس کو فنڈامینٹلسٹ کہا جاتا ہے، اس کے خلاف پروپٹینڈہ کیا جاتا ہے، اور اس کو یہ
کہا جاتا ہے کہ یہ وقت کے نقاضوں کو نہیں سمجھتے۔ آپ یہ بنائے کہ آپ کے
خیال میں کیا کوئی تیسرا نفتور وجود ہی میں نہیں آسکتا؟ آپ اس پر غور کرنے کے لئے
کیوں تیار نہیں؟

وہ کافی توجہ سے میری بات سنتے رہے۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ بات وراصل یہ سہ کہ ہمارے جو ذرائع ابلاغ ہیں، انہوں نے بلاشبہ اسائی ادکام اور تعلیمات کو بڑا مسے کرکے بیش کرنا شروع کرویا ہے، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں۔ اور سود کے بارے میں جس طرح آپ نے وضاحت سے بتایا، اس طرح وضاحت کے ساتھ میں نے بہلی باریہ مسئلہ سنا ہے، اوریہ سجعتا ہوں کہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہیں نے بہلی باریہ مسئلہ سنا ہے، اوریہ سجعتا ہوں کہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہم کی کوئی بات سامنے آتی ہے تو وہ اس کے خلاف اس وجہ سے جب بھی اس متم کی کوئی بات سامنے آتی ہے تو وہ اس کے خلاف پروپیگنڈہ کرنا شروع کردیتے ہیں۔ اوریہ ان کا اچھا طرز عمل نہیں ہے۔

#### صرف اسلام كانظام معيشت منصفاند ب

تو بی یہ عرض کررہا تھا کہ اگر دو سمرے لوگ اسلامی تعلیمات اور اسلامی ادکام کے بارے میں ایسی باتیں کریں تو ان کو معذور سمجھا جاسکتا ہے۔ اس لئے کہ انہوں نے "اسلام" کو سمجھا بی نہیں، اسلام کو پڑھا بی نہیں، اسلام پر ان کو اعتقاد بی نہیں، اسلام ان کو کیا سکھاتا ہے اس سے ان کو کوئی دلچیں بی نہیں۔ لیکن ہم اور آپ جو این آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور کئمہ لاالمہ الاالمله محمد رسول الله پر ایمان رکھتے ہیں، اور اپنی ہر مجلس کا آغاز حلاقت قرآن کریم سے کرتے ہیں، بر ایمان رکھتے ہیں، اور اپنی ہر مجلس کا آغاز حلاقت قرآن کریم سے کرتے ہیں، اور اس بات کو سیمنے کی کوشش نہ کریں کہ ہمارے آپ کو غافل اور بے فہر رکھیں، اور اس بات کو سیمنے کی کوشش نہ کریں کہ ہمارے

دین اسلام نے معیشت کے میدان میں ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں اشتراکیت ناکام ہو چکی ہے، اور سرمایہ دارانہ فظام کی خرابیاں اپنی جگہ جوں کی توں باتی ہیں، ایسے معاشرے میں اگر کوئی نظام انسانیت کے لئے ایک اعتدال کی راہ چیش کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا نظام ہے۔ اس یقین کو بد نظر رکھتے ہوئے دین کا نظام ہے۔ اس یقین کو بد نظر رکھتے ہوئے جو ابھی میں نے آپ کے سائے ساخت کی ہے تو اس میں ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لئے بہت بڑا سامان ہے۔

#### قارون اوراس كى دولت

یہ آیت کریمہ سورة تقعم کی آیت ہے، اس آیت میں قارون کو خطاب کیا گیا ہے، یہ قارون حفزت موی علیہ السلام کے زمانے میں بہت دولت مند شخص تھا، چنانچہ قارون کا خزانہ بہت مشہور ہے، یہ انتا بڑا دولت مند تھا کہ اس کی دولت کی کثرت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا:

﴿ اِنْ مَفَاتِحِهُ لِتَنْوَا ۖ بِالْعَصِيَّةُ اولَى الْقُوةَ ﴾

(سورة القصص: ٤٦)

لیعنی اس کے خزانوں کی جابیان بھی اتن زیادہ تھیں کہ ایک بڑی جماعت مل کر ان چاہیوں کو افعا پاتی تھیں۔ پھر ان چاہیوں کو افعا پاتی تھی۔ اس زمانے میں چاہیاں بھی بڑی دزنی ہوا کرتی تھیں۔ پھر اس کے خزانے بہت بھیلے ہوئے تھے۔ حضرت موکی علیہ السلام کے واسطے سے اللہ تعالی نے اس کو جو ہدایات ویں وہ اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے خلات کی ہے۔ اگرچہ اس آیت میں براہ راست خطاب تو قارون کو ہے، لیکن اس کے واسطے سے ہراس شخص کو خطاب ہے جس کو اللہ تعالی نے دولت سے نوازا ہو۔

#### قارون كوجيار مدايات

چنانچه ارشاد فرمایا:

﴿ وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ﴾

یہ چار جلے جی۔ پہلے جلے جی فرایا کہ جو پچھ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو (دولت) عطا فرائی ہے اس کے ذرایعہ آخرت کی فلاح و بہبود کو طلب کرو۔ دو سرے بھلے جی فرایا کہ (یہ نہ ہو کہ آخرت کی فلاح طلب کرنے کے لئے ساری دولت لااود اور دنیا جی اپنی دولت بالکل نہ رکھو بلکہ) دنیا کا جو حصہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے مقرر فرایا ہے اس کو مت بھولو (اس کو اپنے پاس رکھو، اس کا حق ادا کرو) تیسرے جلے جی ارشاد فرایا کہ جیے اللہ تعالیٰ نے تم پر (یہ دولت عطا کرکے) احسان کیا ہے، ای طرح تم بھی دو سرول کے ساتھ احسان اور اچھائی کا معالمہ کرو۔ چوتے جملے جی ارشاد فرایا کہ اپنی اس دولت کے بل ہوتے پر ذہن جی فساد مت چوتے جملے جی ارشاد فرایا کہ اپنی اس دولت کے بل ہوتے پر ذہن جی فساد مت گوا۔ (اور زہن جی فساد پھیلانے کی کوشش مت کرو) اس آیت جی یہ چار ہدایات قارون کو دیں۔ لیکن ذرا فور سے دیکھا جائے تو یہ چار ہدایات ایک تاجر کے لئے، ایک صنعت کار کے لئے اور ایک ایسے مسلمان کے لئے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا ایک صنعت کار کے لئے اور ایک ایسے مسلمان کے لئے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی اندر پکھ بھی عطا فرایا ہو، ایک بھرا انظام عمل چیش کردی جی عطا فرایا ہو، ایک بھرا انظام عمل چیش کردی جی عطا فرایا ہو، ایک بھرا نظام عمل خیش کردی جی عطا فرایا ہو، ایک بھرا نظام عمل خیش کردی جی

### بهلی **بد**ایت

سب سے پہلی ہدایت یہ دی می کہ تم میں اور ایک فیر مسلم میں فرق یہ ہے کہ فیر مسلم میں فرق یہ ہے کہ فیر مسلم جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا تظریہ یہ ہوتا ہے کہ جو پچھ دولت مجھے حاصل ہے، یہ سب میری قوت بازو کا کرشمہ ہے، میں نے اپنی محنت سے، اپنی

ملاحیت سے اور اپی جدوجہد سے اس کو کمایا اور حاصل کیا ہے، اہذا ش اس دولت کا جن کا باشرکت غیر مالک ہوں، اور کسی شخص کو میری دولت بی مدافلت کرنے کا جن حاصل نہیں۔ یہ دولت میری ہے، یہ مال میرا ہے، بی سے اپی قوت بازو کے بل پر اسے کمایا ہے، اپی ملاحیتوں کی بنیاد پر اس کو کمایا ہے۔ قبذا بی اس دولت کو کمایا ہے، اپی ملاحیتوں کی بنیاد پر اس کو کمایا ہے۔ قبذا بی اس دولت کو کمانے کے طریقے میں ہمی آزاد ہوں، اور اس کو خرج کرنے کے طریقے میں ہمی آزاد ہوں۔ کو یہ جی نہیں پنچا کہ وہ میرے معللات بی دخل انداذی کرے۔

#### قوم شعيب اور سمرماييه دارانه ذامنيت

حفرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے حفرت شعیب علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ:

> ﴿اصلوْ تك تامرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا مانشگا﴾ (سورة عود: ٨٤)

(ایعن یہ بو آپ ہمیں منع کر رہ ہیں کہ کم مت ناپو، کم مت تولو، انعاف ہے کام لو، طال و حرام کی فکر کرو، تو یہ آپ نے ہمارے معاثی مسائل میں کہاں ہے دخل اندازی شروع کردی۔ تم اگر نماز پڑھنا چاہو تو اپنے گھرجاکر نماز پڑھو) کیا تہماری نماز تجمیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبود وں کو چھوٹر دیں جن کی ہمارے آباد واحد دعادت کیا کہ ہے ایم ہمارا جومال ہے اسس میں ہم جو چاہی کریں واحد دعادت کیا کہ سے مرایہ وارانہ ذائیت ہے کہ یہ مال ہمارا ہو، یہ دوات ہماری ہے، اس پر ہمارا سکہ چلے گا، تعرف ہمارا ہے، ہم جس طرح چاہیں کے کریں گے، جس طرح چاہیں کے کریں گے، جس طرح چاہیں کے کریں گے۔ اور جس طرح چاہیں کے خرچ کریں گے۔ محرت شعیب علیہ الملام کی قوم کی بھی بی ذائیت تھی۔ اس کی تردیہ جس بیہ بات کھرت شعیب علیہ الملام کی قوم کی بھی بی ذائیت تھی۔ اس کی تردیہ جس بیہ بات کہا گئی کہ جو دوات تہمارے پاس ہے یہ کلی طور پر تہماری نہیں ہے۔ کونکہ اللہ

تعالی کا ارشاد ہے:

#### ﴿ ولله ما في السموات وما في الارض

(سورة النساء:١٣١)

آسان و زیمن یمی جو پکی ہے وہ اللہ کی ملیت ہے، البتہ اللہ تعالی نے تہیں عطا فرمادی ہے، اس لئے فرمایا: ما الاک الله یعنی جو مال اللہ نے تہیں ویا ہے اس کے ذرایعہ آخرت طلب کرو، یہ نہیں فرمایا کہ وابت نے کھی مالک اسٹے مال کے ذرایعہ آخرت طلب کرو۔

#### مال و دولت الله كي عطاب

البذا کہلی بات یہ سجھ لوکہ جو کھے تہمارے پاس ہ، چاہ وہ نقد روپیہ ہو،

ہاہ وہ بینک بیلنس ہو۔ چاہ وہ صنعت ہو یا تجارت ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا

ہے۔ بیٹک اس کو حاصل کرنے میں تہماری جدوجہد اور کوشش کو بھی دخل ہے،

لیکن تہماری یہ کوشش دولت حاصل کرنے کے لئے علمت حقیقی کا درجہ نہیں رکھتی،

اس لئے کہ کتے لوگ ایسے ہیں جو محنت اور کوشش کرتے ہیں، گرمال و دولت حاصل نہیں کرپاتے۔ یہ والت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ لہذا یہ تعمور ذراید مزید دولت حاصل نہیں کرپاتے۔ یہ دولت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ لہذا یہ تعمور ذبین سے نکال دو کہ یہ دولت تہماری ہے، بلکہ یہ دولت اللہ کی ہے، اور اللہ نے دبین حرک مے معمور عطا فرمائی ہے۔ اس آیت سے ایک ہدایت تو یہ دے دی۔

## مسلم اور غيرمسلم ميں تين فرق ہيں

مسلم اور غیرمسلم میں تین فرق ہیں۔ بہلا فرق یہ ہے کہ مسلمان ای دوات کو

الله تعالى كى عطا سجمتا ب، جبك فيرمسلم اس دولت كو الله تعالى كى عطا نبيس سجمتا، بلکہ اس دولت کو این قوت بازو کا کرشمہ مجمتا ہے۔ دو سرا فرق یہ ہے کہ ایک مسلمان كاكام يد ب كدوه اس دولت كو آخرت كي فلاح و بهبود كا ذربيد بنائي، اور دولت کو حاصل کرنے اور اس کو خرج کرنے میں ایسا طرز عمل اختیار کرے کہ کوئی كام الله تعالى كى مرضى اور اس كے حكم كے خلاف نه مو، تأكه يه ونيا اس كے لئے وس كا ذريعه بن جائے اور آخرت كى فلاح و بہود كا ذريعه بن جائے۔ يكى دنيا ہے كه اگر اس کے حصول میں انسان کی نیت درست ہو اور اللہ تعالی کے عائد کئے ہوئے طلل وحرام کے احکام کی پابندی ہو تو یکی دنیا دین بن جاتی ہے، اور یکی دنیا آخرت کا ذراید بن جاتی ہے۔ تیرا فرق یہ ہے کہ ایک مسلمان مجی کھاتا ہے اور کماتا ہے، اور ایک غیرمسلم بھی کھاتا ہے اور کماتا ہے، لیکن فیرمسلم کے دل میں نہ تو اللہ تعالی کا تفتور ہوتا ہے اور نہ اس کے احکام کی پابندی کا خیال ہوتا ہے، اور مسلمان کے دل عل يه چزي موجود موتى ين- اى وجه سے الله تعالى في ممارے لئے يه ديا دين بنادی۔ اگر ایک تاجر اس نیت کے ساتھ تجارت کرے کہ میں وو وجہ ہے تجارت كررها مول - ايك تو اس لئے كه الله تبارك و تعالى نے ميرے ذيتے كچے حقوق عائد کے ہوئے ہیں۔ میرے نفس کے بھی کھے حقوق ہیں۔ میرے بچوں کے میرے ذمتہ م حوق میں، میری بوی کے میرے ذمر کھے حقوق میں، ان حقوق کی ادائیگی کے لئے یہ تجارت کررہا ہوں۔ وو مرے اس لئے میں تجارت کررہا ہوں کہ اس تجارت کے ذریعہ میں معاشرے میں ایک چیز فراہم کرنے کا ذریعہ بن جاؤں، اور مناسب طریقے سے ان کی اشیاء ضرورت ان تک پہنچاؤں۔ اگر تجارت کرتے وقت دل میں یہ دد نیمیں موجود ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ طال طریقے کو اختیار کرے اور حرام ریتے سے نیچ تو پھریہ ساری تجارت عبادت ہے۔

#### تاجرول كي دو قسميں

ا يك مديث من جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

﴿التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء ﴿ (رَدَى، كَابِ الْيُوعُ، إِبِ الْجَاءِ فِي الْجَارَة)

لینی ایک امانت دار ادر سیا تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ماتھ ہوگا۔ لیکن اگر تجارت کے اندر نیت مجع نہ ہو اور طال دحرام کی قکر نہ ہو تو گرائے تاجر کے بارے میں مہلی مدیث کے بر طاف دو سری مدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ دستم نے ارشاد فرایا:

﴿ التجاريحشرون يوم القيامة فجارا الامن القي وبر وصدق ﴾

یعنی تجار قیامت کے دن فجار بناکر اٹھائے جائیں گے۔ "فجار" کے معنی ہیں: فاسق و فاجر، نافربان، گناہ گار، سوائے اس تاجر کے جو تقویٰ اختیار کرے، نیکی اختیار کرے، اور سچائی اختیار کرے۔ اگر یہ تمن شرطیں موجود نہیں ہیں تو وہ تاجر فجار میں شامل ہے۔ اور اگر یہ تمین شرطیں موجود ہیں تو پھروہ انمیام اور صدیقین اور شہداء کی صف میں شامل ہے۔ ایسے تاجر کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بخشاہے۔

بہرطال، پہلا مرحلہ نیت کی درتی ہے۔ اور دو مرا مرحلہ عمل کے اندر طال و حرام کا اختیاز ہے۔ یہ نہ ہو کہ مجد کی حد تک تو وہ مسلمان ہے، لیکن مجد ہے باہر نظنے کے بعد اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہو کہ بیں جو کاروبار کرنے جارہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہے یا نہیں؟ اس دو مرے مرحلے پر مسلمان اور فیر مسلم میں کوئی اختیاز نہیں۔ ایک فیر مسلم سودی کاروبار کررہا ہے تو مسلمان بھی سودی کاروبار کررہا ہے تو مسلمان بھی سودی کاروبار کررہا ہے، تو مسلمان بھی کررہا ہے، اگر مسلمان تاجر کے اندر یہ بات ہے تو پھرالیا تاجر اس وعید کے اندر داخل ہے کسی مسلمان تاجر کے اندر داخل ہے

جو دو سری صدیث ش اوپر عرض کی۔ اور اگر یہ بات نبیں تو پھروہ تاجر پہلی صدیث ش بیان کی گئی بشارت کا مستق ہے۔

#### دو سری مدایت

اب دل میں یہ خیال پیدا ہو سکا تھا کہ اسلام نے ہماری تجارت کا راست بھی بریر کردیا اور یہ فران کے اندر اپنی مردیا اور یہ فران کے اندر اپنی ضروریات کا خیال ند کرو۔ اس خیال کی تردید کے لئے قرآن کریم نے فورا دو سرے جملے میں دو سری ہدایت یہ فرائی کہ:

#### **﴿**ولاتنس نصيبك من الدنيا ﴾

لین جارا مقصدیہ نہیں ہے کہ تم دنیا کو بالکل چھوڑ کر بیٹے جاتو، بلکہ تمہارا دنیا کا جو حصتہ ہے اس کو مت بحولو، اس کے لئے جائز اور طال طریقے اختیار کرنے کی کوشش کمد۔

#### يه دنيابي سب چھ نہيں

لیکن قرآن کریم کے انداز بیان نے ایک بات اور واضح کردی کہ تمہارا بنیادی مسلہ اس زندگی کے انداز بیان نے ایک بات اور واضح کردی کہ تمہارا بنیادی اللہ اس زندگی کے اندر "معاش کا مسلہ" نہیں۔ بیٹک قرآن و صحت یں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاش کے مسلے کو تنایم کیا ہے، لیکن یہ معاش کا مسلہ تمہاری زندگی کا بنیادی مسلہ نہیں ہے۔ ایک کافر اور مؤمن یس پی فرق ہے کہ کافر اپنی ساری زندگی کا بنیادی مسلہ اس کو سجمتا ہے کہ میری پیدائش سے لئر مرتے دم تک میرے کھلنے کائیا انظام ہے، اس سے آگ اس کی سوچ اور قلر نہیں جاتی۔ لیکن ایک مسلمان کو قرآن و صدیت یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بیشک معاشی سرگر میوں کی تمہیں اجازت ہے، لیکن یہ تمہاری زندگی کا بنیادی

مقعد نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ زندگی تو خدا جائے کتنے دنوں کی ہے، آج بھی ختم بو سکتی ہے، کا مکان ہو سکتی ہے، کل بھی ختم ہو سکتی ہے۔ ہر لیے اس زندگی کے ختم ہوئے کا امکان موجود ہے۔ آج تک کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے موت سے انکار کیا ہو، خدا کا انکار کرنے والے دنیا بی موجود ہیں لیکن موت سے انکار کرنے والل کوئی نبیں۔ اس دنیا سے ضرور جاتا ہے۔ اور اگر تم مسلمان ہو تو یقیناً تمہارا یہ احتقاد ہوگا کہ مرنے کے بعد ایک ودسری زندگی آنے والی ہے۔ وہ زندگی کھی ختم ہونے والی نبیں، وہ بیشہ بیش کی زندگی ہوگی۔

#### کیاانسان ایک معاشی جانور ہے؟

ذرا ی عمل رکھے والے انسان کو بھی یہ بات سوچنی جائے کہ اس کو انی جد دجهد اور این زندگی کا بنیادی متعمد اس چند روزه زندگی کو بناتا چاہے، یا اس آنے والى دائى زندگى كو اينا مقعد بنانا چائے؟ ايك مسلمان جو الله اور الله ك رسول صلى الله عليه وحملم كے احكام ير ايمان ركمتا ہے، طاہر ہے كه اس كى زندگى كا بنيادى متعمد صرف کھانی کر بورا نہیں ہوجاتا، صرف زیادہ سے زیادہ روپیہ چیرہ جمع کرکے بورا نہیں موجاتا، کونکہ اگر ایا موجائے تو چرانسان اور جانور میں کوئی فرق نمیں رہے گا۔ انان کی تریف میں یہ جو کہا گیا ہے کہ انان ایک معاثی جانور Economic) (animal ہے۔ یہ تعریف درست نہیں، اس لئے کہ اگر انسان صرف (Economic animal) مو تا تو چرانسان ش اور بیل، گرھے، کے میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ اس کئے کہ یہ جانور کھانے یہنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں، اگر انسان بھی مرف کمانے مینے کے لئے بیدا کیا گیا ہے تو انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہ رے گا۔ اللہ تعالی نے سارے جانوروں کے لئے رزق کے دروازے کولے ہیں، وہ بھی کھاتے میتے ہیں، لیکن انسان کو جانوروں سے جو امتیاز عطا فرمایا ہے، وہ اس طرح کہ اللہ تعالی نے ان ان کو عقل کی ہے، اور اس عقل کے ذریعہ وہ یہ سوچ کہ

آئدہ آنے والی زندگی ایک دائی زندگی ہے۔ اور وہ زندگی اس موجودہ زندگی پر فوقیت رکھتی ہے۔

بہرطال، اس دو سرے جملے میں اللہ تعالی نے یہ بتادیا کہ دنیا سے اپنا حصہ مت بعولو، لیکن یہ یاد رکھو کہ زندگی کا اصل مقصود دار آ فرت ہے۔ اور یہ جننی معاشی سرگرمیاں ہیں، یہ داستے کی منزل ہیں، یہ خود منزل مقصود نہیں۔

#### تيسري ہدايت

مر تيرب جلے من يه بدايت وي كه:

﴿ واحسن كما احسن الله اليك

یعنی جس طرح اللہ تعالی نے حمییں یہ دولت عطا کرکے تم پر احسان کیا ہے، تم بھی دو مرول پر احسان کرو۔ اس آیت جس ایک طرف تو یہ بتادیا کہ طلال و حرام جس فرق کرو، اور حرام کے ذریعہ مال حاصل نہ کرو۔ اور دو مری طرف یہ بھی بتا دیا کہ جو چیز طلال طریقے سے حاصل کی ہے، اس کے بارے جس بھی یہ مت سمجھو کہ جس اس کا بلا شرکت غیر مالک ہوں۔ بلکہ اس کے ذریعہ تم دو مرول پر احسان کا محالمہ کرو۔ اور احسان کرنے کے لئے ذکرة اور صد قات و خیرات کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔

### چو تھی ہدایت

چے تھے جملے میں یہ مدایت دی کہ:

﴿ ولا تبغ الفساد في الأرض

ذین میں نساد مت کھیلاؤ، لین دولت کے بل بوتے پر دو مرول کے حقق پر ڈاکہ مت ڈالو۔ دو سرول کے حقق فصب مت کرد۔ اگر تم نے ان چار ہدایات پر عمل کرلیا تو تمہاری یہ دولت، تمہارا یہ سرایہ اور تمہاری یہ معاشی سرکرمیاں تہارے لئے مبارک ہیں۔ اور تم انبیاء، صدیقین، اور شہداء کی فہرست میں شامل ہو۔ اور اگر تم نے ان ہدایات پر عمل نہ کیا تو پھر تمہاری ساری معاشی سرگرمیاں بیکار ہیں۔ اور آخرت میں اس کا نتجہ سزا اور عذاب کی صورت میں سامنے آجائے گا۔

### دنیا کے سامنے نمونہ پیش کریں

بہرطال، اس وقت ہمارے مسلمان تاجروں کی سب سے بڑی ذتہ واری یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی ان چار ہوایتوں کو قرنظر رکھتے ہوئے دنیا کے سانے ایک عملی نمونہ پیش کریں۔ اس دنیا کے سامنے جو سرایہ داری سے بھی زقم کھائی ہوئی ہے، اور اشتراکیت سے بھی زقم کھائی ہوئی ہے۔ اور الیا نمونہ پیش کریں جو وو سرول کے لئے باعث کشش ہو۔ جو شخص ایبا کرے گاتو وہ اس دور کی سب سے بڑی ضرورت کو بورا کرے گا۔

### كياايك آدمى معاشرے ميں تبديلي لاسكتاب؟

آجكل يه عذر چيش كياجاتا ہے كه جب تك نظام ند بدلے، اور جب تك سب لوگ ند بدلين، اس وقت تك اكيلا آدى كيے تبديلي لاسكا ہے؟ اور اكيلا آدى ان چار بدايتوں پر كس طرح عمل كرسكا ہے؟ ياد ركھ اظلام اور معاشرہ افراد كے جموعے كانام ہے، اگر ہر فرد ائي جگہ يہ سوچتا رہے كہ جب تك معاشرہ نہيں بدلے گا، اس وقت تك يس بحى نہيں بدلوں گا، تو پھر معاشرے بي بجى تبديلي واقع نہيں ہو كتى۔ تبديلي بيشہ اس طرح آياكرتی ہے كہ كوئى اللہ كابندہ فرد بن كر ائي ذندگى بي تبديلي لاتا ہے، پھراس چراغ كو دكھ كر دو سرا چراغ جل ہے، اور پھر دو سرے سے تيموا چراغ جل ہے، اور پھر دو سرے سے تيموا چراغ جل ہے، اور پھر دو سرے سے تيموا چراغ جل ہے، اور پھر دو سرے سے تيموا تران حل بنا ہے، اور افراد سے تيموا ترمن كر نكا، يہ معقول عذر كہ جي تنجما كھ نہيں كر سكا، يہ معقول عذر كہ جي تنجما كھ نہيں كر سكا، يہ معقول عذر

#### حضور الله كس طرح تبديلي لائے

جب نی کریم محد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا بی تشریف الے، اس وقت اگر آپ معاشرے کی خرابیاں اور برائیاں اپنی انتہاء کو پنی بوئی تھیں، اس وقت اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچے کہ انا بڑا معاشرہ النی ست کی طرف جارہا ہے بیں تنہا کیا کر سکوں گا، اور یہ سوج کر آپ جست ہار کر بیٹے جاتے تو آج ہم اور آپ بہاں پر مسلمان بیٹے ہوئے نہ ہوئے۔ آپ نے دنیا کی مخالفتوں کے ساب کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک رائے والی، نیا راست نگال، اور اس راستے پر گامزان ہوئے۔ یہ بات نمیک ہوئے ایک دیلی پڑیں، آپ کو پریٹائیاں جی چیش ہے کہ آپ کو اس راستے بی قربانیاں بھی دیلی خریں، آپ کو پریٹائیاں جی چیش آئیں۔ مشکلات بھی سانے آئیں، لیکن آپ نے ان سب کو گوارہ کیا۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا کی ایک تبائی آبادی محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام لیوا اور اس کی غلام ہے۔ لیکن آگر آپ یہ سوچ کر بیٹے جاتے کہ جب تک معاشرہ نہیں ان کی غلام ہے۔ لیکن آگر آپ یہ سوچ کر بیٹے جاتے کہ جب تک معاشرہ نہیں برائی اس وقت تک تنہا بی کیا کر سکتا ہوں تو یہ صورت صال نہ ہوئی۔

### مر شخص این اندر تبدیل لائے

اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کی ذہد داری اس کے اپنے اوپر ڈالی ہے۔ البذا اس بات
کو دیکھے بغیر کہ دو سرے اوگ کیا کردہ ہیں، ہرانسان پر فرض ہے کہ وہ اپنے طرز
عمل کو درست کرے۔ اور کم از کم اس بات کی طلب ہمارے دلوں بس پیدا ہوجائے
کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معیشت کے میدان میں اور
تجارت و صنعت کے میدان میں کن احکام کا پابڑ کیا ہے؟ ان احکام پر ہم کس طرح
عمل کر سکتے ہیں۔ اس کی معلوات حاصل کرکے اس پر عمل کرنے کا جذبہ اور عزم
بیدا ہوجائے تو میں سجمتا ہوں کہ ہے جملی انشاء اللہ بڑی مبارک اور مفید ہے۔ ورنہ
بیدا ہوجائے تو میں سجمتا ہوں کہ ہے جملی انشاء اللہ بڑی مبارک اور مفید ہے۔ ورنہ
نشستن و گفتن و برخواستن والی جلسی تو بہت ہوتی رہتی ہیں۔

الله تعالى ائى رحمت سے بے جذب أور بے تصور اور بے خیال اور بے عزم ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمادے جو اس وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے، اور الله تعالى مماری دنیا و آخرت دونوں سنواردے۔ اور ان باتوں پر عمل كرنے كى تونتى مطا فرائے۔ آئين۔

وآخردعوانا ان الحمدلله رب العالمين



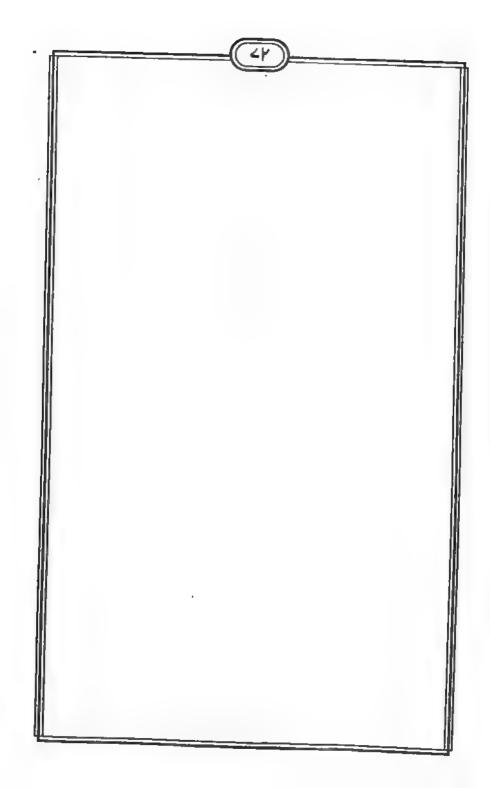



تاريخ خطاب: ٢٥٠ اكتوبر ١٩٩٢ م

مقام خطاب : جامع مجدبيت المكرم

گلثن ا قبال کراچی

ونت خطاب : بعد نماز عمر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۹

## لِسُّمِ اللَّٰكِ الرَّحُٰلِ الرَّحِلْمِ

# اینے معاملات صاف ر تھیں

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذبالله من یهده علیه، ونعوذبالله من یهده الله الاالله الاالله فلاهادی له، ونشهدان لااله الاالله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کثیرا،

#### امايعدا

فاعوذبالله من الشيطن الرجيم-بسم الله الرحمن الرحيم إيايها الذين آمنو الاتاكلو اامو الكم بينكم بالباطل الاان تكون تجارة عن تراض منكم (الباء: ٢٩) آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين-

## معاملات کی صفائی ۔۔ ومین کا اہم رکن

یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے خاوت کی ہے، یہ دین کے ایک بہت اہم رکن سے متعلّق ہے، وہ دین کا اہم رکن "معللات کی درستی اور اس کی صفائی" ہے۔ لین انسان کا معللات میں اچھا ہونا اور خوش معللہ ہونا، یہ دین کا بہت اہم باب ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ دین کا جتنا اہم باب ہے، ہم لوگوں نے اتنا ہی
اس کو اپنی زندگ سے خارج کرر کھا ہے۔ ہم لے دین کو صرف چند عباوات مثلاً نماز،
روزہ، جج، ذکوۃ، عمرہ، وظائف اور اوراد میں مخصر کرلیا ہے، لیکن روپے ہیے کے
لین دین کا جو باب ہے، اس کو ہم نے بالکل آزاد چھوڑا ہوا ہے، گویا کہ دین سے
اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ طلائکہ اسلامی شریعت کے احکام کا جائزہ لیا جائے تو
فظرآئے گا کہ عبادات سے متعلق جو احکام ہیں وہ ایک چوتھائی ہیں، اور تمن چوتھائی
دعام معالمات اور معاشرت سے متعلق ہیں۔

## تین چوتھائی دین معاملات میں ہے

فقد کی ایک مشہور کتاب ہے جو ہمارے تمام ہدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس کتاب کو پڑھ کر لوگ عالم بختے ہیں۔ اس کا نام ہے "مدایہ" اس کتاب میں طہارت ہے کے مراث تک شریعت کے جننے احکام ہیں، وہ سب اس کتاب میں جمع ہیں۔ اس کتاب میں جمع ہیں۔ اس کتاب کی چار جلدی ہیں، پہلی جلد عباوات سے متعلق ہے جس میں طہارت کے احکام، نماز کے احکام، ذکوۃ، روزے، اور تج کے احکام بیان کے گئے ہیں۔ اور باتی تین جلدی محالمات یا محاشرت کے احکام سے متعلق ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ دین کے احکام کا ایک چوتھائی حقد عباوات سے متعلق ہیں۔ اور تین جوتھائی حقد عباوات سے متعلق ہیں۔ اور تین جوتھائی حقد معالمات سے متعلق ہیں۔ اور تین

## معاملات کی خرانی کاعباوت پراثر

پر اللہ تعالی نے ان معالمات کا یہ مقام رکھا ہے کہ اگر انسان روپے ہیے کے معالمات ہیں سلال و حرام کا اور جائز و تاجائز کا اخمیاز ند رکھے تو عبادات پر بھی اس کا اثر یہ داقع ہوتا ہے کہ چاہے وہ عمادات ادا ہوجائی لیکن ان کا اجر و ثواب اور ان کی قبولیت موقوف ہوجاتی ہے، وعاکی قبول فہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں حضور

اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا: بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑی عاجزی کا مظاہرہ کررہے ہوتے ہیں اس حال میں کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، سرائے میرا یہ مقصد بورا بکھرے ہوئے ہیں کہ یا اللہ امیرا یہ مقصد بورا کردہجے، فلال مقصد بورا کردہجے، بڑی عاجزی سے، الحاح و زاری کے ساتھ یہ دعائیں کررہے ہوتے ہیں، لیکن کھانا ان کا حرام، بینا ان کا حرام، لباس ان کا حرام، اور ان کا جم حرام آمنی سے پرورش پایا ہوا، فانسی یست جاب لیہ الدعاء اور ان کا حرام ہوگے۔

## معاملات کی تلافی بہت مشکل ہے .

دو سری جتنی عبادات ہیں، اگر ان میں کو تابی ہوجائے تو اس کی تلافی آسان ہے مثلاً نمازیں چھوٹ گئیں، تو اب اپنی زندگی میں قضا نمازیں ادا کرلو، ادر اگر زندگی میں ادا ند کرسکے تو وصیت کرجاؤ کہ اگر میں مرجاؤں ادر میری نمازیں ادا ند ہوئی ہول تو میرے مال میں سے اس کا فدیہ ادا کردیا جائے اور توبہ کرلو۔ انشاء اللہ۔ الله تعالیٰ کے بیباں تلافی ہوجائے گی۔ لیکن اگر کسی دو سرے کا مال ناجائز طریقے پر کھالیا تو اس کی تلافی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک صاحب حق معاف ند کرے۔ چاہے تم بزار توبہ کرتے رہو، بزار نقلیں پڑھتے رہو۔ اس کے معالمات کا باب بہت اہمیت رکھتا ہے۔

## حصرت تقانوی ٌ اور معاملات

ای وجہ سے محیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تعانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیبال تصوف اور طریقت کی تعلیمات بیں معاملات کو سب سے زیادہ اولیت عاصل تقی۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر جمعے اپنے مریدین بیں سے کس کے بارے میں یہ پتہ چلے کہ اس نے اپنے معمولات، نواقل اور اوراد و وظائف پورے نہیں کئے تو

اس کی وجہ سے رنج ہوتا ہے اور اس مریہ سے کہد ویتا ہوں کہ ان کو پورا کرلو۔ لیکن اگر کسی مرید کے بارے بی بیہ معلوم ہو کہ اس نے روپ پیے کے معاملات بیس گڑیڑ کی ہے تو مجھے اس مرید سے نفرت ہوجاتی ہے۔

### ايك سبق آموزواقعه

حضرت تعانوی رحمہ اللہ علیہ کے ایک مریہ تھے، جن کو آپ نے خلافت بھی عطا فرمادی متمی اور ان کو بیعت اور تلقین کرنے کی اجازت دیدی متمی۔ ایک مرتبہ وہ سنر كرك حضرت والاك خدمت ميس تشريف لاع، ان ك ساته ان كا يجه بمي تما، انہوں نے آکر سلام کیا اور القاقات کی، اور یچ کو بھی الموایا کہ معرت یہ میرا بچہ ب، اس كے لئے دعا فرماد يجئے۔ معفرت والا في يج كے لئے دعا فرماكى، اور جرويے بی بوچہ لیا کہ اس نے کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت اس کی عمر ۱۳ سال ہے، حطرت نے پوچھاکہ آپ نے ریل گاڑی کا سفر کیا ہے تو اس سے کا آدھا ككث ليا تما يا بورا كك ليا تما؟ انهول في جواب دياكم حضرت آدها ككث ليا تما-حفرت نے فرمایا: کہ آپ نے آدھا ککٹ کیے لیاجب کہ بارہ سال سے زائد عمرے نے کا تو بورا کمٹ لگتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ قانون تو یمی ہے کہ بارہ سال ك بعد كلث بورا لينا جائب، اوريد بجد الرجد ١٣ سال كاب ليكن ويكف من ١٣ سال كالكاب، اس وجد سے من في آدها ككث في ليا حضرت فرمايا: انا لله وانا اليه راجعون، معلوم ہو تا ہے کہ آپ کو تصوف اور طریقت کی ہوا بھی نہیں گلی، آپ کو ابھی تک اس بات کا احساس اور ادراک نہیں کہ بچے کو جو سفر آپ نے کرایا، یہ حرام كرايا- جب قانون يه ب كه ١٣ سال س ذاكد عمرك يح كالكث يورا لكتاب اور آپ نے آدھا کک لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ریلوے کے آدھے كك كے ميے غصب كر لئے اور آپ نے چورى كرلى۔ اور جو شخص چورى اور غصب كريب اليا شخص تصوف اور طريقت من كوئي مقام نهيس ركه سكنا- لبذا آج ے آپ کی خلافت اور اجازت بیعت واپس لی جاتی ہے۔ چنانچہ اس بات پر ان کی خلافت سلب فرمانی۔ حال انکہ این اور او و فلائف میں، عباوات اور نوا فل میں، تبجر اور اثراق میں، ان میں سے ہر چیز میں بالکل اپنے طریقے پر کھل تھے، لیکن یہ خلطی کی بناء پر کھل تھے، لیکن یہ خلطی کی بناء پر خلافت سلب فرمانی۔

## حضرت تفانوی ٔ کا ایک واقعه

حفرت والارحمة الله عليه كى طرف ے اينے سارے مريدين اور متعلقين كويد بدایت متی که جب مجمی ریلوے پس سفر کرو، اور تمہارا سلمان اس مقدار سے ذا کد ہو جتنا ریلوے نے حمییں مغت لیانے کی اجازت دی ہے، تو اس صورت میں اپنے سامان کا وزن کراؤ اور زا کد سامان کا کراید اوا کرو، پھرسنر کرد۔ خود حضرت والا کا اینا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ریلوے میں سنر کے ارادے سے اسٹیش پنیے، گاڑی کے آنے کا وقت قریب تھا، آپ اپنا سامان لے کر اس وفتر میں پنیج جہال پر سامان کا وزن كرايا جاتا تما اور جاكر لائن ش لك كه الفاق س كاثرى من ساته جان والا گارڈ وہاں آئیا اور حضرت والا کو دکھ کر پچان لیا، اور بوجھا کہ حضرت آب بہال کیے كمزے بن؟ معرت نے فرمايا كه بي سامان كا وزن كرانے آيا موں۔ گار الے كما ك آپ كو سامان كا وزن كرانے كى ضرورت نيس، آپ كے لئے كوئى مسلد نيس، یں آپ کے ساتھ گاڑی یس جارہا موں، آپ کو زائد سلمان کا کرایہ دینے کی ضرورت نہیں۔ حضرت نے یوچما کہ تم میرے ساتھ کہاں تک جاؤ گے؟ گارڈ نے کہا کہ میں فلال اسیش تک جاؤں گا۔ دھرت نے یو چھا کہ اس اسیش کے بعد کیا ہوگا؟ گارڈ نے کہا کہ اس اسٹیشن پر دو سرا گارڈ آئے گا، بی اس کو بتادول گا کہ ب حضرت کا سامان ہے، اس کے بارے میں کچھ ہوچھ مجھے مت کرنا۔ حضرت نے ہوچھا كه وه كارد ميرے ساتھ كہاں تك جائے كا؟ كارد نے كہاكه وه تو اور آكے جائے گا، اس سے بہلے می آپ کا اسٹیش آجائے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تو اور آگے

جاؤں گا لینی آخرت کی طرف جاؤں گا اور اپی قبر میں جاؤں گا، وہاں پر کونسا گارڈ میرے ساتھ جائے گا؟ جب وہاں آخرت میں جھ سے سوال ہوگا کہ ایک سرکاری گاڑی میں سامان کا کرایہ اوا کئے بغیرجو سفر کیا اور جو چوری کی اس کا حساب وو۔ تو وہاں پر کونسا گارڈ میری دو کرے گا؟

## معاملات کی خرابی سے زندگی حرام

چنانچہ وہاں یہ بات مشہور تھی کہ جب کوئی شخص ریاوے کے دفتر میں اپنے سلمان کا وزن کرارہا ہو تا تو لوگ سجے جاتے تھے کہ یہ مخص تھاند بھون جانے والا ے، اور حطرت تمانوی رحمة الله عليه كے متعلقين بي سے ہے۔ حضرت والا كى بہت ی باتیں لوگوں نے لے کر مشہور کردیں، لیکن یہ پہلو کہ ایک پید بھی شریعت كے خلاف كى ذريع سے مارے پاس نہ آئے، يد پہلو نظروں سے او جمل موكيا۔ آج کتنے لوگ اس فتم کے معالمات کے اندر جٹلا بیں اور ان کو خیال بھی نہیں آتا کہ ہم یہ معامات شریعت کے خلاف اور ناجائز کردہ جی۔ اگر ہم نے غلط کام كرك يندي ياك تووه چديدي حرام موكك، اوروه حرام مال مارك دو مرك مال کے ساتھ ملنے کے نتیج میں اس کے برے اثرات ادارے مال میں مجیل مجے۔ بمر ای مال ے ہم کمانا کمارے ہیں، ای ے کڑے بنادے ہیں، ای ے لباس تیار مورہا ہے، جس کے نتیج میں ماری پوری زندگی حمام موربی ہے۔ اور ہم چو تک ب حس مو مج بين اس لئے حمام مل اور حمام آمرني كے بهت متائج كا بميں اوراك بھی نہیں۔ یہ حرام مال ہماری زندگی میں کیا فساد مجامیا ہے۔ اس کا ہمیں احساس نہیں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالی احساس عطا فرماتے ہیں، ابن کو پتہ لگتا ہے کہ حرام چیز کیا ہوتی ہے۔

## حضرت مولانا محريعقوب صاحب كاچند مشكوك لقي كهانا

حضرت مولانا محمد لیتقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر استاذ تھے، اور وارالعلوم ولوبرئد کے صدر مدرس تھے، وہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں ایک دعوت میں چلاگیا اور وہاں جاکر کھانا کھالیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس شخص کی آمدنی مشکوک ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں مبینوں تک ان چند لقول کی ظلمت اپنے ول میں محسوس کرتا رہا، اور مبینوں تک میرے ول میں محسوس کرتا رہا، اور مبینوں تک میرے ول میں محسوس کرتا رہا، اور مبینوں تک میرے ول میں مناہ کرنے کے جذبات پیدا ہوتے وہے، اور طبیعت میں یہ واعیہ بار بار پیدا ہوتا تھا کہ فلال گناہ کرلوں۔ حرام مال سے یہ ظلمت پیدا ہوجاتی ہے۔

## حرام کی دو قشمیں

یہ جو آج ہمارے دلوں سے گناہوں کی نفرت مٹی جارہی ہے، اور گناہ کے گناہ ہوئے کا احساس ختم ہورہا ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے مال میں حرام مال کی طاوت ہو چکی ہے۔ پھر ایک تو دہ حرام ہے جو کھلا حرام ہے جس کو ہر شخص جانتا ہے کہ یہ حرام ہے۔ چسے رشوت کا مال، سود کا مال، جوا کا مال، دھوکے کا مال، چوری کا مال د فیرہ لیکن حرام کی دو سمری متم وہ حرام ہونے مال، چوری کا مال د فیرہ لیکن حرام کی دو سمری متم وہ حرام ہے جس کے حرام ہونے کا ہمیں احساس بی نہیں ہے، حال انکہ وہ بھی حرام ہے اور وہ حرام چیز ہمارے کاروبار میں مل ربی ہے۔ اس دو سمری متم کی تفصیل سنتے۔

## ملكيت متعتين ہونی چاہئے

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ معالمات چاہے بھائیوں کے درمیان ہوں، باپ بیٹے کے درمیان ہوں، شوہر اور بیوی کے درمیان ہوں۔ وہ

معالمات بالكل صاف اور بے خبار ہونے چاہئیں اور ان میں كوئى غبار نہ ہونا چاہئے۔
اور كمكيتي آپس م متعين ہونى چاہئیں كہ كوئى چيزباپ كى كمكيت ہے اور كوئى چيز
بينے كى كمكيت ہے۔ كوئى چيز شوہركى كمكيت ہے اور كوئى چيز بيوى كى كمكيت ہے۔
كوئى چيز ايك بھائى كى ہے اور كوئى چيز دو سرے بھائى كى ہے۔ يہ سارى بات واضح
اور صاف ہوئى چاہئے، يہ نى كريم صلى اللہ عليہ وسلم كى تعليم ہے۔ چنانچہ ايك
حديث ميں حضور الدى صلى اللہ عليہ وسلم كى تعليم ہے۔ چنانچہ ايك

#### ﴿تعاشرواكالاخوان،تعاملواكالاجانب

این ہمائیوں کی طرح رہو، لیکن آپس کے معاملات اجنبیوں کی طرح کرو۔ مثلاً اگر قرض کا لین دین کیا جارہا ہے تو اس کو لکھ لو کہ یہ قرض کا معاملہ ہے، اتنے دن کے بعد اس کی دایس ہوگ۔

## باپ بیٹوں کے مشترک کاروبار

آج ہمارا سارا معاشرہ اس بات ہے ہمرا ہوا ہے کہ کوئی بات صاف ہی نہیں۔
اگر باپ بیٹوں کے درمیان کاروبار ہے تو وہ کاروبار ویے بی چل رہا ہے، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی کہ بیٹے باپ کے ساتھ ہو کام کررہے ہیں وہ آیا شریک کی حیثیت میں کررہے ہیں، یا طازم کی حیثیت میں کررہے ہیں، یا ویے بی باپ کی مفت مدد کررہے ہیں، اس کا کچھ پتہ نہیں، گر تجارت ہورہی ہے، طیس قائم ہورہی ہیں، کر رہا جارہ بر حتا جارہا ہے۔ لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ دکانیں بڑھتی جارہ کے ساتھ ہو کہ اپنے معالمات کو صاف کرو، تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو فیریت کی بات ہے۔ ہمائیوں ہمائیوں میں صفائی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ضرورت ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب شادیاں ہوجاتی ہیں اور خیج ہوجاتے ہیں، اور شادی میں کی نے ذیادہ خرج جب شادیاں ہوجاتی ہیں اور خیج ہوجاتے ہیں، اور شادی میں کی نے ذیادہ خرج جب شادیاں ہوجاتی ہیں اور خیج ہوجاتے ہیں، اور شادی میں کی نے ذیادہ خرج

کرلیا اور کی نے کم خرج کیا۔ یا ایک بھائی نے مکان بنالیا اور دو مرے نے ابھی تک مکان نہیں بنایا اور دو مرے نے ابھی تک مکان نہیں بنایا۔ بس اب ول بی شکاستیں اور ایک دو سرے کی طرف سے کینہ پیدا ہونا شروع ہوگئے کہ فلال زیادہ کھا گیا اور جونا شروع ہوگئے کہ فلال زیادہ کھا گیا اور جھے کم طا۔ اور اگر اس دوران باپ کا انتقال ہوجائے تو اس کے بعد بھائیوں کے درمیان جو لڑائی اور جھڑے ہوئے ہیں وہ لا تمنی ہوتے ہیں، پھران کے حل کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔

## باب کے انقال پر میراث کی تقسیم فوراً کرس

جب باپ کا انقال ہوجائے تو شرایت کا تھم ہے کہ فوراً میراث تقیم کرو،
میراث تقیم کرنے میں تاخیر کرنا حرام ہے۔ لیکن آج کل ہے ہوتا ہے کہ باپ کے
انقال پر میراث تقیم نہیں ہوتی، اور جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ کاروبار پر قابض ہوجاتا
ہے۔ اور بیٹیاں فاموش بیٹی رہتی ہیں، ان کو کچھ پند نہیں ہوتا کہ ہمارا کیا حق ہے
اور کیا نہیں ہے؟ یہاں تک کہ ای طالت میں دس مال اور ہیں مال گزر گئے۔ اور
پھراس دوران کی اور کا بھی انقال ہوگیا، یا کی بھائی نے اس کاروبار میں اپنا پیہ طا
دیا، پھر مالہا مال گزرنے کے بعد جب ان کی اولاد بڑی ہوئی تو اب جھڑے کو ب اور
ہوگئے۔ اور جھڑے ایے وقت میں کھڑے ہوئے جب ڈور الجھی ہوئی ہے۔ اور
جب وہ جھڑے انہاء کی حد تک پٹے تو اب مفتی صاحب کے پاس چلے آرہے ہیں
جب وہ جھڑے انہاء کی حد تک پٹے تو اب مفتی صاحب بچارے ایے وقت میں کیا کریں
گہر اب آپ بتا کیں کہ ہم کیا کریں۔ مفتی صاحب بچارے ایے وقت میں کیا کریں
گہر اب آپ بتا کیں کہ ہم کیا کریں۔ مفتی صاحب بچارے ایے وقت میں کیا کریں
گہر اب آپ بتا کیں کہ ہم کیا کریں۔ مفتی صاحب بچارے ایے وقت میں کیا کریں
گہر اب آپ بتا کیں کہ ہم کیا کریں۔ مفتی صاحب بچارے ایے وقت میں کیا کریں
گہر اب آپ بتا کیں کہ ہم کیا کریں۔ مفتی صاحب بچارے ایے وقت میں کیا کریں
گہر کت تھی، اور بیٹے آپ باپ کے ماتھ مل کر کاروبار کررہے تھے، اس وقت بیٹے
گی دیور میٹے بی باپ کے ماتھ مل کر کاروبار کررہے تھے، اس وقت بیٹے

## مشترك مكان كي تغمير ميں حصنه داروں كاحصته

یا مثلاً ایک مکان بن رہا ہے، تعمیر کے دوران کچھ میے باب نے نگادیے، کچھ میے ایک بیٹے نے لگادیے کچے دو سرے بیٹے نے لگادیے، کچھ تیسرے بیٹے نے لگادیے۔ يكن يہ يته جيس كه كون كس حملب سے كس طرح سے كس تاسب سے لگارہا ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ جو پیے تم لگارہے ہو وہ آیا بطور قرض کے دے رہے ہو اور اس کو واپس لومے، یا مکان میں حصة دار بن رہے ہو، یا بطور اہداد اور تعاون کے پیے دے رہے ہو، اس کا کچھ پتہ نہیں۔ اب مکان تیار ہوگیا اور اس میں رہنا شروع كرديا- اب جب باب كا انقال موايا آلى من دومرے مسائل بيدا موسے تو اب مكان ير جمر عكر مركة - اب مفتى صاحب ك ياس على آرب بيس كه فلال بھائی یہ کہتا ہے کہ میرا اتنا حقہ ہے، مجھے اتنا لمنا جائے۔ وو مرا کہتا ہے مجھے اتنا لمنا چاہے۔ جب ان ے یو جھا جاتا ہے کہ بھائی! جب تم نے اس مکان کی تقبر میں سے ویے تھے، اس وقت تہاری کیانیت تھی؟ کیاتم نے بطور قرض دیے تھے؟ یاتم مکان من حصة واربنا جائة تع؟ ياباب كى مروكرنا جائة تعي؟ اس وقت كيابات على؟ تو یہ جواب ملا ہے کہ ہم نے تو میے وسیت وقت کھے سوچاہی نہیں تما، نہ تو ہم نے مرد کے بارے میں سوچا تھا، اور نہ حصّہ داری کے بارے میں سوچا تھا، اب آپ کوئی حل نکالیں۔ جب اور الجھ کی اور مرا الحق نہیں آرہا ہے تو اب مفتی صاحب کی مصیبت آئی کہ وہ اس کا حل نکالیں کہ کس کا کتنا حقتہ بنمآ ہے۔ یہ سب اس لئے ہوا کہ معالمات کے بارے میں حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر مل نہیں کیا۔ نظیس ہورہی ہیں، تبجد کی نماز موری ہے، اشراق کی نماز موری ہے، ليكن معاملات ميس سب الم غلم مورما ہے، كى چيز كا كچھ يته نميس- يد سب كام حرام ہورہا ہے۔ جب یہ معلوم نہیں کہ میراحق کتا ہے اور وو سرے کا حق کتا ہے، تو اس صورت میں جو کچھ تم اس میں سے کھارہے ہو، اس کے طال ہونے میں بھی

شبہ ہے۔ جائز نہیں۔

## حفرت مفتى صاحب اور ملكيت كى وضاحت

میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس الله سره، الله تعالی ان کے درجات بلند فرائے۔ آمین- ان کا ایک مخصوص کرو تھا اس میں آرام فرمایا کرتے تھے۔ ایک جاریائی بچمی ہوئی تھی، ای پر آرام کیا کرتے تھے۔ ای پر لکھنے بڑھنے کا كام كياكرت تنصه وين يراوك آكر طاقات كياكرت تنصه بين يد ويكما تها كه جب اس كمرے ميں كوئى سامان باہرے آتا تو فوراً واليس مجوادية تھے۔ مثلاً عضرت والد صاحب نے پانی متکوایا، میں گلاس میں پانی بحر کر بلانے چلا کیا۔ جب آپ پانی لی لیت تو فوراً فرماتے کہ یہ گلاس واپس رکھ آؤ جہال سے لائے تھے۔ جب گلاس واپس لجانے میں دیر ہوجاتی تو ناراض ہوجائے۔ اگر پلیٹ آجاتی تو فرأ فرماتے کہ یہ پلیٹ واہی باور چی خانے میں رکھ آؤ۔ ایک دن میں نے کہا کہ حضرت! اگر سامان واپس لیجانے میں تھوڑی در ہوجایا کرے تو معاف فرادیا کریں۔ فرمانے گگے تم بات سیجھتے نيس ہو۔ بات دراصل يہ ہے كہ ميں نے اپنے دميت نام ميں لكما ہوا ہے كہ اس كرے يس جو سامان مجى ہے وہ ميرى طكيت ہے، اور باتى كرول يس اور كمريس جو سامان ہے وہ تمہاری والدہ کی ملیت ہے۔ اس لئے میں اس بات سے ڈر تا ہوں کہ مجمی دو سرے مرول کا سامان بیال بر آجائے، اور اس حالت میں میرا انقال ہوجائے تواس وصبت نامہ کے مطابق تم یہ مجھو کے کہ یہ میری ملکت ہے، طالاتکہ وہ میری مليت نہيں۔ اس وجہ سے جي كوئى چيز وو مرول كى اسينے كرے جى نہيں ركمتا، واليس كروا وجامول-

## حفرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب" کی احتیاط

جب حضرت والد صاحب رحمة الله عليه كي وفات موكى، تو مير يفخ حضرت

واکر عبد الحی صاحب قدس الله مرو تعزیت کے لئے تشریف لائے۔ حضرت والد صاحب سے حضرت واکر صاحب کو بہت ہی والہانہ تعلق تھا، جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر کتے، چونکہ آپ ضعیف تھے، اس وجہ سے اس وقت آپ پر کمزوری کے آثار نمایاں تھے، جھے اس وقت خیال آیا کہ حضرت والما پر اس وقت بہت ضعف اور فم ہے تو اندر سے جس حضرت والد صاحب رحمۃ الله علیہ کا خمیرہ لے آیا جو آپ تاول فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت والد صاحب رحمۃ الله علیہ کا خمیرہ کو آپ جو آپ تاول فرمایا کرتے ہوئے کہا کہ حضرت والما کی فد مت جس چی کی کرتے ہوئے کہا کہ حضرت آپ خمیرہ کا ایک چچ تاول فرمایس۔ حضرت والما نے اس خمیرہ کو دیکھتے ہی کہا کہ تم یہ خمیرہ کا ایک حصۃ بن کی کہا کہ تم یہ خمیرہ کی ایک حصۃ بن گیا ہے، اب تہمارے لئے یہ جائز نہیں کہ اس طرح یہ خمیرہ اٹھا کر کسی کو دیدو، اگرچہ وہ ایک چچ کے برابر تی کیوں نہ ہو۔ جس نے کہا کہ حضرت! حضرت والمہ ماحب رحمۃ الله علیہ کے جتنے ور ناء جیں، وہ سب الحمد لله بالغ جیں اور وہ سب یہاں صاحب رحمۃ الله علیہ کے جتنے ور ناء جیں، وہ سب الحمد لله بالغ جیں اور وہ سب یہاں موجود ہیں۔ اور سب اس بات پر راضی جی کہ آپ یہ خمیرہ تاول فرمایس۔ تب معرت ناول فرمایس۔ تب موجود ہیں۔ اور سب اس بات پر راضی جی کہ آپ یہ خمیرہ تاول فرمایا:

## حساب اس دن کرلیں

اس کے ذریعہ حضرت والا نے یہ سبق دے دیا کہ یہ بات ایک بات نہیں ہے
کہ آدی روا روی میں گزر جائے۔ فرض کریں کہ اگر تمام ورثاء میں ایک وارث
بھی تابالغ ہوتا یا موجود نہ ہوتا اور اس کی رضامندی شامل نہ ہوتی تو اس خمیرہ کا ایک
چچ بھی حرام ہوجاتا۔ اس لئے شریعت کا یہ عظم ہے کہ جو نہی کی کا انقال ہوجائے تو
جلد از جلد اس کی میراث تقیم کردو، یا کم از کم حساب کرکے رکھ لو کہ قلال کا انتا
حصہ ہے اور قلال کا انتا حصہ ہے، اس لئے کہ بعض او قات تقیم میں پکھ تاخیر
ہوجاتی ہے، بعض اشاء کی قیمت لگائی پڑتی ہے اور بعض اشاء کو فروخت کرنا پڑتا
ہوجاتی ہے، بعض اشاء کی قیمت لگائی پڑتی ہے اور بعض اشاء کو فروخت کرنا پڑتا

جھڑے سے ہوئے ہیں، ان جھڑوں کا ایک بڑا بنیادی سبب حساب کتاب کا صاف نہ ہونا اور معللات کا صاف نہ ہونا ہور

## امام محرٌّ اور تصوف پر کتاب

امام محررحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرہ ہیں۔ یہ وہ بزرگ

یں جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سارے فقہی احکام اپنی تصانیف کے ذریعہ ہم تک چنچاہے۔ ان کا احسان ہمارے سمروں پر اتنا ہے کہ ساری عمر تک ہم ان کے احسان کا صلہ نہیں دے سکتے۔ ان کی لکھی ہوئی گناہیں گئی اونٹوں کے بوجھ کے برابر تھیں۔ کی نے ان سے بوچھا کہ حضرت! آپ نے بہت ساری کناہیں لکھی امام محر رحمۃ لکھیں ہیں لیکن تصوف اور ذہر کے موضوع پر کوئی کتاب نہیں لکھی؟ امام محر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ تم کیے ہتے ہو کہ میں نے تصوف پر کتاب نہیں لکھی، میں نے جو احکام البیوع " لکھی ، میں نے جو احکام اور لین دین کے احکام حقیقت میں تصوف ہی کے بہت شریعت کی تحک میں ہیں کئی ہیروی کا نام یہ خرید و فروخت کے احکام اور لین دین کے احکام چیروی کرید و فروخت اور لین دین کے احکام پر عمل احکام ہیں، اس لئے کہ زحد اور تصوف ور حقیقت شریعت کی تحک تحک ہیروی کا نام ہے۔ اور شریعت کی تحک ہیروی خرید و فروخت اور لین دین کے احکام پر عمل کرنے سے ہوئی ہے۔ اور شریعت کی تحک ہیروی خرید و فروخت اور لین دین کے احکام پر عمل کرنے سے ہوئی ہے۔

## دو مرول کی چیزائے استعل میں لانا

ای طرح دو سرے کی چیز استعال کرنا حرام ہے مثلاً کوئی دوست ہے یا بھائی ہے،
اس کی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعال کرلی تو یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔
البتہ اگر آپ کو یہ بغین ہے کہ اس کی چیز استعال کرنے سے وہ خوش ہوگا اور خوشی
سے اس کی اجازت دے دے گا، تب تو استعال کرنا جائز ہے۔ لیکن جہال ذرا بھی
اس کی اجازت میں شک ہو، چاہے وہ حقیق بھائی تی کیوں نہ ہو، یا جاہے وہ بیٹا ہو اور

ائے باپ کی چیز استعال کردہا ہو، جب تک اس بات کا اطمیقان نہ ہو کہ خوش دل

وہ اجازت وے دے گا، یا میرے استعال کرنے ہے وہ خوش ہوگا، اس وقت

تک اس کا استعال جائز نہیں۔ حدیث یں تریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(این اللہ اللہ علیہ بنا مال اموی مسلم الا بطیب نفس منہ )

کسی مسلمان کا مال تمبارے لئے طال نہیں جب تک وہ خوش دلی سے نہ وے۔
اس مدیث میں "اجازت" کا لفظ استعمال نہیں قرمایا بلکہ "خوش دلی" کا لفظ استعمال فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ صرف اجازت کافی نہیں بلکہ وہ اس طرح اجازت دے کہ اس کا دل خوش ہو، تب تو وہ چیز طال ہے۔ اگر آپ دو سرے کی چیز استعمال کررہے ہیں، لیکن آپ کو اس کی خوش دلی کا یقین نہیں ہے، تو آپ کے لئے وہ چیز استعمال کرنا جائز نہیں۔

## ابياچنده حلال نہيں

کیم الامت حفرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مرسوں کے چندے اور الجمنوں کے چندے کارے میں فرایا کرتے تھے کہ یہ چندے اس طرح وصول کرنا کہ دو سرا فخص دباؤ کے تحت چندہ دیدے، الیا چندہ طلل نہیں۔ مثلاً آپ نے ججع عام میں چندہ لینا شروع کردیا، اس مجمع میں ایک آدی شرا شری میں یہ سوچ کر چندہ دے دبا ہے کہ اشخ مارے لوگ چندہ دے دبا اور میں چندہ نہ دول تو میری تاک کے افر جائے گ، اور دل کے اندر چندہ دینے کی خواہش نہیں تھی، تو یہ چندہ فوش دل کے بغیر دیا گیا، یہ "چندہ" لینے والے کے لئے طال نہیں۔ اس موضوع پر حضرت کے بغیر دیا گیا، یہ ادراس میں یہ ادکام کھے ہیں کہ کس صالت میں چندہ لینا جائز ہے اور کس حالت میں چندہ لینا جائز ہے اور کس حالت میں چندہ لینا جائز نہیں۔

## ہرایک کی ملکیت واضح ہونی چاہئے

ببرحال۔ یہ اصول ذہن میں رکھو کہ جب تک دو سرے کی خوش دلی کا اطمینان نه مو، اس وقت تک دو سرے کی چیز استعال کرنا طلال نہیں، جاہے وہ بیٹا کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، بھائی اور بہن کیوں نہ ہو، چاہے بیوی اور شوہر کیوں نہ ہو۔ اس اصول کو فراموش کرنے کی وجہ سے امارے مال میں حرام کی آمیزش موجاتی -- اگر كوئى شخص كے كه من تو كوئى غلط كام نہيں كرتا، رشوت ميں نہيں ليا، سود میں نہیں کھاتا، چوری میں نہیں کرتا، ڈاکہ میں نہیں ڈالاً، اس لئے میرا مال تو حلال ہے۔ لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس اصول کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ ہے مال حرام کی آمیزش ہوجاتی ہے۔ اور مال حرام کی آمیزش طلال مال کو بھی تباہ کردیتی ہے اور اس کی بر کتیں زائل ہوجاتی ہیں، اس کا نفع ختم ہوجاتا ہے۔ اور الثا اس حرام مال کے نتیج میں انسان کی طبیعت کناہوں کی طرف چلتی ہے، روحانیت کو نقصان ہو تا ہے۔ اس لئے معاملات کو صاف رکھنے کی فکر کریں کہ کسی معالمے میں کوئی الجھاؤنہ رب، برج صاف اور واضح مونی جائے۔ برچزی ملیت واضح مونی جائے کہ یہ چز میری مکیت ہے، یہ فلال کی ملکت ہے۔ البتہ ملکت واضح ہوجانے کے بعد آپس میں ہمائیوں کی طرح رہو۔ دو سرے شخص کو تمہاری چیز استعال کرنے کی ضرورت چیں آئے تو دبیو، لیکن ملکیت واضح ہونی جائے، تاکہ کل کو کوئی جنگزا کھڑا نہ 100

## مبجد نبوی کے لئے زمین مفت قبول نہ کی

جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جرت کرکے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کے چیش نظر سب سے پہلا کام یہ تھا کہ بیال پر کوئی مجد بنائی جائے۔ وہ مجد بنوی جس جس ایک نماز کا ثواب بچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے۔ چنانچہ ایک جگہ

آپ کو پند آئی ہو خالی پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے اس جگہ کے بارے ہیں معلوم کرایا کہ یہ کس کی جگہ ہے۔ جب بنو خوار کے لوگوں کی جگہ ہے۔ جب بنو خوار کے لوگوں کی جگہ ہے۔ جب بنو خوار کے لوگوں کو چنہ چلا کہ آپ اس جگہ پر معجد بنانا چاہتے ہیں تو انہوں نے آکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہ تو ہماری بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہماری جگہ پر معجد بنائی جائے۔ ہم یہ جگہ معجد کے لئے مغت دیتے ہیں تاکہ آپ کہ ہماری جگہ پر معجد بنوی کی انتمیر فرائیس۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہیں مغت نہیں لوں گا، آپ آپ کے فرمایا کہ نہیں، ہیں مغت نہیں لوں گا، آپ کی قبہت بناؤ، قبہت کے ذریعہ لوں گا۔ حال تکہ بظاہر یہ معلوم ہورہا تھا کہ وہ لوگ اپنی سعادت اور خوش نصی سمجھ کر یہ چاہ رہے تھے کہ ان کی جگہ معجد نبوی کی لاگھریں استعال ہوجائے، لیکن اس کے بادجود آپ نے مغت لینا گوارہ نہیں کیا۔

## تغير مسجد کے لئے دباؤ ڈالنا

تتم کی کوئی الجمن بر قرار نه رہے۔

## بورے سال کا نفقہ دینا

آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، جو حقیقت میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات بننے کی وہی مستحق تھیں، اور اللہ تعالی نے ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نکالی ہوئی تھی، اور آخرت کی محبت ان کے دلوں میں بحری ہوئی تھی۔ اور آخرت کی محبت ان کے دلوں میں بحری ہوئی تھی۔ لیکن حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا معالمہ یہ تھا کہ سال کے شروع میں اپنی تمام ازواج مطہرات کا نفقہ اکشادے دیا کرتے تھے، اور ان سے فرادیت کہ یہ تہارا نفقہ ہے تم جو چاہو کرو۔ اب وہ ازواج مطہرات بھی حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں، ان کے بہاں تو ہر وقت صدقہ خیرات کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ چنانچہ وہ ازواج مطہرات بقدر ضرورت اپنے پاس رکھتیں، باتی سب جاری رہتا تھا۔ چنانچہ وہ ازواج مطہرات بقدر ضرورت اپنے پاس رکھتیں، باتی سب خیرات کردی تھیں۔ لیکن حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال قائم فرمائی کہ پورے سال کا نفقہ اکشادے دیا۔

## ازواج مطبرات سے برابری کامعاملہ کرنا

الله تعالی نے حضور اقد س صلی الله علیه وسلم سے پابدی اٹھالی تھی کہ وہ اپنی الدواج مطہرات میں برابری کریں۔ بلکہ آپ کو یہ اختیار دیدیا تھا کہ جس کو چاہیں زیادہ دیں اور جس کو چاہیں کم دیں، اس معالمے میں ہم آپ سے مواخفہ نہیں کریں گے۔ اس اختیار کے نتیج میں انداج مطہرات کے درمیان برابری کرتا آپ کے ذقعہ فرض نہیں رہا تھا۔ جب کہ امت کے تمام افراد کے لئے برابری کرتا فرض ہے۔ لیکن حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم نے ساری عمراس اختیار اور اجازت پر عمل نہیں فرمایا بلکہ ہر چیز میں برابری فرمائی، اور ان کی ملکت کو واضح اور نمایاں فرادیا تھا۔ اور ان کے حقوق پوری طرح زندگی بحرادا فرمائے۔

### خلاصه

بہرمال۔ ان امادیث اور آیات میں جو بنیادی اصول بیان فرایا، جس کو ہم فراموش کرتے جارہ ہیں۔ وہ معاملات کی صفائی اور معاملات کی درتی ہے یعنی معاملہ صاف اور داشج ہو، اس میں کوئی اجمال اور ایہام نہ رہے۔ چاہے وہ مرد ہویا محودت، ہر ایک اپنے معاملات کو صاف رکھے۔ اس کے بغیر آرٹی اور اخراجات شریعت کی مدود میں نہیں رہے۔ اللہ تعالی اپی رحمت سے اور اپنے فعنل و کرم سے شریعت کی مدود میں نہیں رہے۔ اللہ تعالی اپی رحمت سے اور اپنے فعنل و کرم سے اس حقیقت اور اس تکم کو سیمنے کی توثیق عطا فرمائے۔ اور اس پر عمل کرنے کی توثیق عطا فرمائے۔ اور اس پر عمل کرنے کی توثیق عطا فرمائے۔ اور اس پر عمل کرنے کی توثیق عطا فرمائے۔ اور اس پر عمل کرنے کی

وآخر دعواناان الحمدلله رب العالمين





تاريخ خطاب: ٢٢ رنومبر المهوائد

مقام خطاب : جامع مجد بيت المكرم

كلشن اقبال كراجي

وفتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

املاحی خطبات : جلدتمبر ۹

## لِسِّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

# اسلام كامطلب كيا؟

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من یهده الله فلا مصل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد آن لا آله آلا الله وحده لاشریک له ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیراکیرا

#### امايعدا

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم - بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ يابها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطؤت الشيطن انه لكم عدومبين ◊ ﴿ (مورة الِتَرَةَ: ٢٠٨)

أمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم و نحن على ذلكة من الشاهدين-

## تمہيد

میرے محرّم بزرگو اور دوستواسب سے پہلے میں آپ حفرات کے اس جذب پر مبارک باد پیش کرنا جاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے او قات میں سے پکتے وقت دین کی بات سننے کے لئے نکالا، اور اس غرض کے لئے یہاں جمع ہوئے کہ اللہ اور اللہ کے

رسول مسلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور تعلیمات کی پھے باتیں سی جائیں۔ اللہ تعالی آپ کے اس جذب کو قبول فرمائے، اور اس کے کہنے والے اور سننے والے سب کو علی کرنے کی توفق عطا فرمائے۔ آئیں۔ اس وقت ہیں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کی تھوڑی می تشریح آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی نے اس آیت میں مؤمنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے ایمان والو! اسلام میں پورے کے بورے داخل ہوجاؤ اور شیطان کے تعش قدم کی پیروی مت کرو اور اس کے بیجے ہوں۔

## كيا ايمان اور اسلام عليحده عليحده بين

یہاں سب سے پہلی بات جو بیجنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں ان الفاظ سے خطاب کیا کہ "اے ایمان والو" یعنی ان لوگوں سے خطاب ہورہا ہے جو ایمان لا بی ، جو کلہ طبیہ اور کلمہ شہادت پر اپنے اعتقاد کا اظہار کر بی اور "اشہد ان لا اللہ الا الله الا الله واشہد ان محمدا رسول الله " کہہ بی ان سے خطاب کر کے کہا جارہا ہے کہ اے ایمان والوا اسلام میں وافل ہوجاؤ۔ سوپنے کی بات یہ ہے کہ جب ایمان لا بی قو ایمان لا نے کے بعد اسلام میں وافل ہوئے۔ سوپنے کی بات یہ ہے کہ جب ایمان لا بی کہ جب ایمان لا ہے کہ جب ایمان اور اسلام ایمان سے آیا تو وہ اسلام میں بھی وافل ہوگیا، ایمان اور اسلام ایک بی چیز مجمی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں وافل ہوجاؤ، جس سے یہ سمجھ میں آرہا ہے کہ ایمان والو، اسلام میں وافل ہوجاؤ، جس سے یہ سمجھ میں آرہا ہے کہ ایمان پکھ اور چیز ہے۔اور ایمان لانے کے بعد اسلام کی مروری ہے۔

### "اسلام"النے كامطلب

پہلی بات تو سیحفے کی ہے ہے کہ اسلام کیا ہے؟ اور ایمان والوں کو اسلام میں واخل ہونے کی جو دعوت وی جاری ہے، اس ہے کیا مراو ہے اور اسلام کس کو کہتے ہیں؟ "اسلام" عربی ذبان کا لفظ ہے، اسلام کے معنی ہیں اپنے آپ کو کس کے آگے جھکا دینا، یعنی کسی بڑی طاقت کے سامنے اپنا سر حملیم خم کردینا اور اپنے آپ کو اس کا تالع بنا لیمنا کہ جیسا وہ کہے اس کے مطابق انسان کرے، یہ ہیں "اسلام" کے معنی۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ذبان سے کلمہ طیبہ پڑھ لیمنا اور اللہ تعالی کی وحد انبیت پر اور رسول اللہ تعالی کی وحد انبیت پر اور رسول اللہ علی وائل ہونے کے لئے کائی نہیں، بلکہ اسلام میں واخل ہونے کے لئے کائی نہیں، بلکہ اسلام میں واخل ہونے کے لئے کائی نہیں، بلکہ اسلام میں واخل ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے پورے وجود کو اللہ تعالی کے تکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے آگے جھکا وے جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تن میں اسلام کے اندر دانس نہیں ہوگا۔

## بیٹے کے ذبح کا حکم عقل کے خلاف تھا

یک لفظ "اسلام" الله تعالی نے قرآن کریم کی سورة صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں بھی استعمال فرمایا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل الله علیہ السلاة والسلام کو الله تعالیٰ کی طرف ہے یہ تکم ہوا تھ کہ وہ اپ بیخ حضرت اسائیل الله علیہ الصلاة والسلام کو ذرئ کردیں، جس کی یادگار ہم اور آ یہ ہرسال عید اللاضیٰ کے موقع پر مناتے ہیں۔ بیٹا بھی وہ جو امتگوں اور مرادوں سے طاب کیا عید اللاضیٰ کے موقع پر مناتے ہیں۔ بیٹا بھی وہ جو امتگوں اور مرادوں سے طاب کیا ہوا، جس کے لئے آپ نے دما میں کی تھیں کہ یااللہ! جمعے میٹا عزیت فرماد بجے، جب وہ بیٹا ذرا چلے بھرنے اور آنے جانے کے لائق ہوا اور باپ کا ہاتھ بٹائے کے لائق ہوا تو اس وقت یہ تھم آیا کہ اس کے گلے پر چھری بھیر کر اس کو ختم کردو۔ اب اگر

اس تھم کو عقل کی میزان ہیں تول کر دیکھا جائے اور اس کی تعکمت اور مصلحت پر فور کیا جائے تو کوئی عقلی جواز اس بات کا نظر نہیں آئے گاکہ کوئی باپ اپ اپ کا نظر نہیں آئے گاکہ کوئی باپ اپ ایسا کر سکتا ہے اور نہ ہی دنیا کا کوئی انسان اس عمل کو عقل اور انساف کے مطابق قرار دے سکتا ہے۔

## بنثي كالجعى امتحان موكيا

ليكن جب الله تعالى كا علم أهمياكه النه جيث كو قربان كردوتو معزت ابرائيم عليه السلام في جيث معزت الماعيل عليه السلام في وأيا:

واسى ارى فى المنام انى اذبحك فانظر ماذا ترى المنام انى اذبحك فانظر ماذا ترى الساقات: ١٠٢)

بیٹا! بیں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بیں تمہیں ذرئے کررہا ہوں۔ بتاؤ تمہاری کیا درائے ہے؟ بجھے کیا کرنا چاہئے؟ یہ سوال اس لئے نہیں کیا کہ ان کے دل میں اس عظم پر عمل کرنے میں تردو تھا بلکہ اس لئے سوال کیا کہ بیٹے کا بھی امتحان لیا جائے کہ دیکھیں بیٹا اس کے بارے میں کیا جواب دیتا ہے۔ وہ بیٹا بھی خلیل اللہ کا بیٹا تھا اور جس کی صلب ہے نبی کریم مرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے تھے۔ اس بیٹے نے بھی پلٹ کریہ نہیں کہا کہ ابا جان میں نے کون سا ایسا جرم کیا ہے، کیا خطا جھے ہی مرزد ہوئی ہے، کیا خلطی میں نے کی ہے جس کی پاداش میں جھے ذندگی ہے محروم کیا جارہا ہے اور جھے قتل کیا جارہا ہے۔ بلکہ جواب میں بیٹے نے بھی کیا کہ اور جھے قتل کیا جارہا ہے۔ بلکہ جواب میں بیٹے نے ہم کیا کہ ا

﴿ يَا بِتَ افْعَلُ مَاتَوْمُو سَتَجَدُنَى أَنْ شَاءَ اللُّهُ مِنَ الْصِيرِينَ ﴾ (اليناً)

ابا جان! بو هم آپ کو الله تعالی کی طرف ہے ہوا ہے، اس کو کر گزرے اور میری فکر نہ کیجے، اس کے کہ اس عظم پر عمل کرنے میں مجمعے تکلیف پنچ گی تو انشاء الله آپ مجمعے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی الله آپ نے بی الله تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ اے الله! آپ نے بو مجمعے میرے چیستے بیٹے کو قربان کرنے کا عکم ویا ہے اس میں کیا حکمت اور مصلحت ہے؟ اس وونوں نے یہ ریکھا کہ یہ عکم مارے خالق اور مارے مالک کی طرف سے آیا ہے ای وقت دونوں بیا اور بیٹے اس می کیا حکمت اور مصلحت ہے؟ اس وقت دونوں بیا اور بیٹے اس می کیا حکمت اور مصلحت ہے ایا ہوگئے۔

## چلتی چھری نہ زک جائے

قرآن كريم في اس واقعد كو برب بيارب انداز من ذكر فرمايا ب، يعنى جب
باپ اور بينا اس علم كو بورا كرنے كے لئے تيار ہوگئ اور باپ كے باتھ بيس چمرى
ہا اور بينا زمين پر لنا ديا كيا ہے اور قريب ہے كہ وہ چمرى گلے پر جل جائے اور بينے
كاكام تمام كردے۔ اس واقعہ كو ذكر كرنے كے لئے قرآن كريم نے جو الفاظ استعمال فرائے بين وابيہ بين:

### ﴿ فِلْمَا اسْلُمَا وَتُلَّهُ لِلْحَبِينَ ﴾ (الساقات: ١٠٣)

یعنی جب باپ اور بیٹے دنوں اسلام لے آئے اور وونوں نے اللہ کے تھم کے آگے اپنی جب باپ اور بیٹے دنوں اسلام لے آئے اور وونوں نے اللہ کے بل اس کے اپنی آپ کو جھکا دیا اور باپ نے بیٹے کو چیٹانی کے بل انا دیا۔ چیٹانی کے بل اس لئے لٹایا کہ اگر سیدها لٹائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی صورت وکھے کر اور اس صورت پر فلام ہونے والے کرب اور تکلیف کے اثرات دکھے کر چھری چلنے کی رفتار میں کمی آجائے اور کہیں اللہ تعالی کے عظم کو پورا کرنے میں زکاوٹ پیدا موجائے، اس لئے الٹالٹایا۔ اس موقع پر اللہ تعالی نے لفظ "اسلما" استعمال فرمایا، لین وونوں اللہ تعالی کے عظم کے آگے جھک گئے۔

## اللہ کے حکم کے تابع بن جاؤ

اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی اصطلاح میں "اسلام" کے معنی یہ ہیں کہ انسان
اپ آپ کو اور اپ پورے وجود کو اللہ تعللی کے تھم کے آگے جمکا دے اور جب
اللہ تعللی کا کوئی تھم آجائے تو یہ نہ پوچھے کہ اس میں عقلی تحکمت اور مصلحت کیا
ہے، بلکہ اللہ تعالی کا تھم آنے کے بعد اس کی تقیل کی قار کرے۔ یہ ہے "اسلام"
اور ای اسلام میں داخل ہونے کے لئے قرآن کریم کی آجت یا بھا المذین آمنوا
ادخلوا فی المسلم کا فقہ میں تھم دیا گیا ہے، یعنی اے ایمان والوا تم نے کلہ طیبہ
اور کلمہ شماوت تو پڑھ لیا لیکن اب اسلام میں وافل ہونے کی ضرورت ہے، وہ یہ
کہ اپ پورے وجود کو اللہ تعالی کے تھم کے تابع بنا دو اور جو تھم بھی اللہ تعالی کی
طرف سے آئے اس کو قبول کرو اور اس کو انتابیم کرد اور اس پر عمل کرو۔

## ورنہ عقل کے غلام بن جاؤ گے

اب سوائی یہ ب کہ اللہ کے تھم کو بے چون و چرا کیوں مان لیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے تھم کو بے چون و چرا نہیں مانو کے بلکہ اپی عقل اور سمجے استعال ار کے یہ کہو ئے کہ یہ تھم تو بے کار اور بے فائدہ ہے یا یہ تھم تو اللہ اللہ عقل کے غلام بن کر رہ جاؤ اللہ اللہ کی غلافی اور بند کی کو چھوڑ کر عقل کی غلافی میں مبتلا ہوجاؤ گے۔

## علم حاصل کرنے کے ذرائع

الله تعالى في انسان كو اس دنيا بين علم حاصل كرف ك كي ورائع عطا فرائ بين الله تعالى من الله ورائع عطا فرائ بين الن ورائع كو دريد انسان علم حاصل كرتا بهد مثلاً سب سے پيلا وربيد علم "آنكو" بهد آنكوك و ديكوك ران كے بارے بين انسان علم حاصل الآنكو" بهد آنكوك و ديكوك كو ديكوكر الن كے بارے بين انسان علم حاصل

کرتا ہے۔ دو سرا ذریعہ علم "ذبان" ہے۔ اس ذبان کے ذریعہ انسان بہت ی چیزوں
کو چکو کر ان کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے۔ تیمرا ذریعہ علم "کان" ہے۔ اس
کان کے ذریعہ بہت ی چیزوں کے بارے میں سن کر انسان علم حاصل کرتا ہے۔
ایک ذریعہ علم "باتھ" ہے۔ اس کے ذریعہ انسان بہت ی چیزوں کو چھو کر علم
حاصل کرتا ہے۔ مثلاً یہ سامنے مائیکرو ٹون ہے۔ اب جھے آ کھ کے ذریعہ دیکھ کراس
کے بارے میں جھے یہ علم حاصل ہوا کہ یہ ایک آلہ ہے اور گول بنا ہوا ہے۔ اور
ہاتھ لگانے سے پتہ چلا کہ یہ ٹھوس ہے، اور کان کے ذریعہ جھے پتہ چلا کہ یہ آلہ
میری آواز کو دور تک پہنچا رہا ہے۔ دیکھے! کچھ علم آ کھ کے ذریعہ دیکھ کر حاصل ہوا،
ہی چھے علم کان کے ذریعہ سن کر حاصل ہوا، اور پکھ علم ہاتھ کے ذریعہ دیکھ کر حاصل ہوا،

## ان ذرائع کادائرہ کار متعین ہے

لیکن اللہ تعالی نے ان ذرائع علم کا ایک دائرہ کار مقرر کردیا ہے۔ اس دائرہ کے اندر وہ ذریعہ علم کام دے گا۔ اگر اس دائرہ سے باہر اس ذریعہ کو استعال کرد گے تو وہ ذریعہ کام نہیں دے گا، ۔ مثلاً آ کھ کا دائرہ کاریہ مقرر کردیا ہے کہ وہ دیکھ کر علم عطا کرتی ہے لیکن من کر علم نہیں دی اس کے اندر سننے کی طاقت موجود نہیں، وہ کام کان کا ہے، اور کان من سکتاہ گردیکھ نہیں سکتا، ذبان چکھ سکتی ہے لیکن اس کے اندر سننے اور دیکھنے کی صلاحیت موجود نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ جی اپنی آئکھیں تو بند کرلوں اور اپنی کانوں کے ذریعہ یہ دیکھوں کہ جیرے سائے کیا منظر ہمیں دکھا سکے گا منظر نہیں دکھا سکے گا کیا دو ہم تو وہ احمق اور بیو توف ہے، اس لئے کہ کان اس کو کوئی منظر نہیں دکھا سکے گا کیا کہ میرے سائے کیا منظر کی شخص یہ باہر استعال کیا، کان دیکھنے کے لئے وضع کی نہیں گئے ہیں۔ بااگر کوئی شخص یہ چاہے کہ جی کان کو تو بند کرلوں اور آ کھے کے ذریعہ یہ سنوں کہ جیرے سامنے والا شخص کیا بات کہہ دیا ہے تو وہ شخص بھی

بیو توف ہے، اس کے کہ یہ بینے کا کام آگھ انجام نہیں دے سکتی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں دے سکتی۔ لیکن اس وقت مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آگھ بیکار ہے، یہ آگھ بڑی کار آمد ہے، لیکن اس وقت تک کار آمد ہے جب تک اس کو اس کے واڑہ کار میں اور دیکھنے کے کام میں استعمال کرو کے تو یہ آگھ کوئی کام نہیں دے گی۔ کیا جائے، اگر سننے میں استعمال کرو کے تو یہ آگھ کوئی کام نہیں دے گی۔

## ابك اور ذريعه علم "عقل"

لیکن ایک مرطد ایا آتا ہے جہال یہ ظاہری حواس خسد آگھ، کان، ناک، زبان اور ہاتھ معلومات فرائم کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کام دیا بند کر دیتے ہیں، اس مرطے کے کئے اللہ تعالی نے ایک اور ذراید علم عطا فرمایا ہے، وہ ہے انسان کی عقل۔ یہ عقل ان چیزوں کا علم انسان کو عطا کرتی ہے جن کا علم آنکھ کے ذریعہ دیکھ کر حاصل نہیں ہوسکا، مثلاً یہ مائیکرو نون ہے، میں نے ماتھ کے ذریعہ چھو کر اور آگھ کے ذریعہ دیکھ كرية توچة لكالياكه يه خوس ب، لوم كابنا بوام، ليكن اس كوكس في بنايا؟ اور کس طرح یه وجود میں آیا؟ یہ بات نه آنکه دیکه کر بتا علی ہے؛ نه کان من کر بتا سک ہے۔ نہ ذبان چک کر بتاعتی ہے۔ اس کو معلوم کرنے کے لئے اللہ تعالی نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے، اس عقل کے ذرابعہ ہمیں پتہ چلا کہ اتنا خوبصورت اور شاندار بنا ہوا آلہ جو اتا اہم کام انجام دے رہا ہے کہ حاری آواز کو دور تک پہنچارہا ہے، یہ آلہ خود بخود نہیں بن سکا، ضرور کس کاریگر نے اس کو بنایا ہے اور ایسے کاریگر نے بنایا ہے جو بڑا ماہر ہے اور اس فن کو جاننے والا ہے۔ لہذا جس جگہ پریہ حواس خمسہ ابنا كام كرنا چور وية بي، وبال الله تعالى نے جميس علم ماصل كرنے كے لئے عقل كاذرايد عطا فرمايا بـ

## عقل كادائره كار

ليكن جس طرح آنكه، كان اور زبان وفيره كاكام فير محدود نبيس تما بلكه ايك دائره

کار کے اندر اپنا کام کرتے تھے، اس ہے باہریہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے تھے، ای طرح عقل کا کام بھی غیر محدود نہیں بلکہ اس کا بھی ایک وائرہ کار ہے، اس دائرہ کار سے باہر نکل کروہ بھی انسان کی رہنمائی نہیں کرتی، ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جہاں پر عقل بھی خاموش ہوجاتی ہے، جواب دے جاتی ہے اور انسان کی صبح رہنمائی نہیں کر سکتی۔

## ايك اور ذريعه علم "وحي اللي"

اور جس جُد پر عقل انسان کی صحیح رہنمائی کرنے سے عاجز ہوجاتی ہے، وہاں پر انسان کی رہنمائی کے لئے اللہ تعالی نے تیسرا ذریعہ علم عطا فرمایا ہے، اس تیسرے ذریعہ علم کا نام ہے "و تی اللہ" بعنی اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ "و تی" جو انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوتی ہے۔ یہ "و تی" اس جگہ پر انسان کی رہنمائی کرتی ہے جس جگہ پر انسان کی تنہا عقل کانی نہیں ہوتی۔ لہذا جن باتوں کا ادراک عقل کے ذریعہ مکن نہیں تھا، ان باتوں کو بتانے کے لئے اللہ تعالی نے و تی نازل فرمائی، اس و تی کے ذریعہ ہمیں بتایا کہ یہ کام اس طرح ہے۔

## عقل کے آگے "وحی اللی"

مثلاً یہ بات کہ اس کا نکات کے قتم ہونے کے بعد اور انسان کے مرنے کے بعد اور انسان کے مرنے کے بعد ایک ذندگی اور آنے والی ہے، جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے چیش ہونا ہے اور اس کو وہاں پر ایک عالم جنت ہے اور اس کو وہاں پر ایک عالم جنت ہے اور ایک عالم جبتم ہے۔ یہ ساری باتیں ایک ہیں کہ اگر ان کے بارے میں وحی نازل نہ ہوتی، اور وحی کے ذریعہ انجیاء علیم السلام کو نہ جایا جاتا، تو محض عقل کی بنیاد پر ہم اور آپ یہ پتہ نہیں لگاکتے تھے کہ مرنے کے بعد کیمی ذندگی آنے والی ہے اور اس میں کیے صلات چیش آنے والے جی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کس طرح جواب دیا ہے۔ اس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا ذریعہ علم ہمیں عطا فرمایا، جس کا

نام "وحی الی" ہے۔

## وحی الہی کو عقل ہے مت تولو

یہ ''و کی البی'' آتی بی اس جگہ پر ہے جہاں عقل کام نہیں دے سکتی تھی اور انسان کی رہنمائی نہیں کر سکتی تھی، اس وجہ سے اس جگہ پر "وحی البی" ماری ر ہنمائی کرتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کھے کہ میں ومی اللی کی بات اس وقت تک نمیں مانوں گاجب تک وہ بات میری عقل میں ند آجائے۔ وہ مخص ایسا ہی بر توف ہ جیے کوئی شخص یہ کے کہ میں یہ بات اس وقت تک تلیم نہیں کروں گا جب تك مجمع افي كان سے يہ چيز نظرنه آلے ليا ۔ اليا شخص يو قوف ب، اس لئے ك کان دیکھنے کے لئے بنایا بی نہیں گیا۔ ای طرح وہ مخف بھی پیوقوف ہے جو یہ کھے كه بين وحي اللي كى بات اس وقت تك تعليم نبين كرون كاجب تك ميرى عقل نه مان لے۔ اس لئے کہ وحی اللّٰ تو آتی ہی اس جگہ پر ہے جہاں مقل کی پرواز فحتم موجاتی ہے، بیے میں نے آپ کو جنت اور جہتم کی مثال دی۔ اب لوگ یہ کہتے میں ك جنت اور جبتم كى بات مارى معل من نبيس ألى- طلائك يه چيزي عقل ك اندر کیے آعتی میں؟ اس لئے کہ یہ چیزیں عمل کی محدود پرواز اور محدود وائرے ے باہر ہیں، ای وجہ سے ان کو بیان کرنے کے لئے اللہ تعالی نے انبیاء علیهم السلام پر وحی نازل فرمائی۔

## اچھائی اور بُرائی کا فیصلہ ''وحی ''کرے گی

ای طرح یہ بات کہ کونی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے؟ کیا کام اچھا ہے اور کیا کام بیا کام اچھا ہے اور کیا چیز حال ہے اور کیا چیز حرام ہے؟ کون ساکام جائز ہے اور کون ساکام ناجائز ہے؟ یہ کام اللہ تعالی کو پہند اور یہ کام اللہ تعالی کو ناپند ہے، یہ فیصلہ وی پر چھوڑا گیا، اس لئے کہ تنہا انسان کی عقل پر نہیں چھوڑا گیا، اس لئے کہ تنہا انسان

کی عقل یہ فیصلہ نہیں کر علی تھی کہ کون ساکام اچھاہے اور کون ساکام براہے۔ کون ساحلال ہے اور کون ساحرام ہے۔

## انسانی عقل غلط رہنمائی کرتی ہے

اس دنیا کے اندر جتنی بڑی سے بڑی بڑائیاں پھیلی میں اور غلط سے غلط تظریات اس دنیا کے اندر آئے وہ سب عقل کی بنیاد پر آئے۔ مثلاً ہم اور آپ بحیثیت مسلمان کے بیہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سور کا گوشت حرام ہے۔ اگر اس کے بارے میں وی کی رہمائی سے ہٹ کر صرف عقل کی بنیاد پر سوچیں مے تو عقل غلط رہمائی كرے گى، جيساك غيرمسلموں نے صرف عقل كى بنياديريد كہدوياكد بميں تو سوركا گوشت کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے، اس کے کھانے میں کیا حرج ہے؟ اس میں کیا عقلی خرابی ہے؟۔ ای طرح ہم اور آپ کہتے ہیں کہ شراب بینا حرام ہے، شراب برى چيز ہے، ليكن جو شخص وى اللي پر ايمان نہيں ركھتا، وہ يہ كے گاكه شراب ينے میں کیا تباحث ہے، کیا برائی ہے، ہمیں تو اس میں کوئی برائی تظرنہیں آتی، لاکھوں افراد شراب لی رہے ہیں، ان کو اس کے پینے سے کوئی خاص نقصان نہیں ہورہا ہے، اور جاری عقل میر تو اس کے بارے میں کوئی خرانی سمجھ میں نہیں آئی۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے بیاں تک کہہ دیا کہ مرد و عورت کے در میان بدکاری میں کیا حرج ہے؟ اگر ایک مرد اور ایک عورت اس کام پر رضامند ہیں تو اس کام میں عقلی خزالی كيا ب؟ اور عقلي امتبار ي بم كي كم يح من كديد برا كام بع؟ اور اكر رضامندی کے ساتھ مرد و عورت نے یہ کام کرلیا تو تیسرے آدمی کو کیا اختیار ہے کہ اسك اندر زكادث والے؟۔ ويكھئے! اى عقل كے بل بوتے بربدے بدتر براكى كو جائز اور سمج قرار دیا گیا، اس لئے کہ جب عقل کو اس کے دائرہ کارے آگے بڑھایا تو یہ عقل اپنا جواب غلط وینے گئی۔ لبذا جب انسان عقل کو اس جگہ پر استعال رے گا جہاں پر اللہ تعالی کی وحی آچکی ہے تو وہاں پر عقل غلط جواب دینے لگے گی

اور غلط رائے بر لے جائے گی۔

## اشتراكيت كي بنياد عقل پر تھي

دیکھتے روس کے اندر چوہتر(۵۳) سال تک اس عقل کی بنیاد پر اشتراکیت،
سوشلزم اور کیونزم کا بازار گرم رہا، اور پوری دنیا ہیں مساوات اور غریبوں کی
ہمدردی کے نام پر شور مجایا گیا، کمیونزم اور اشتراکیت کا پوری دنیا ہیں ڈنکا بجتا رہا، اور
ہے کہد دیا کہ عنقریب ساری دنیا پر اس کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور ہے سب پکھ
عقل کی بنیاد پر تھا۔ اگر اس وقت کوئی اٹھ کر اس کے خلاف کوئی آواذ نکالت کہ ہے
نظریہ غلط ہے، تو اس کو سرمایہ واروں کا ایجنٹ کہا جاتا، جاگیرداروں کا ایجنٹ کہا جاتا،
اس کو یہ حت ہند کہ جاتا تھا۔ لیکن آج چوہتر سال کے بعد ساری دنیا اس کا تماشہ
دکیے رہی ہے، لیفن جس کہ پوبائی جاری تھی، اس کے بت خود اس کے مانے والے
لراکز توڑ رہے ہیں۔ جو نظریہ وٹی اللی سے آزاد ہو کر صرف عقل کی بنیاد پر قائم
کیا جاتا ہے، اس کا یکی انجام ہو تا ہے۔

## وی اللی کے آگے سرجھکالو

اس لئے اللہ تعالی فرارہ جیں کہ اگر زندگی ٹھیک ٹھیک گزارتی ہے تو اس کا راستہ صرف یہ ہے کہ جہاں اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم آجائے اور وحی اللی کا پیغام آجائے وہاں انسان اپنے آپ کو اس کے تالی بنائے، اور اس کے فلاف عقل کے گھوڑے، نہ دوڑائے، چاہ بظاہروہ عقل کے خلاف اور مصلحت کے فلاف نظر آتا ہو۔ بس اللہ تعالی کا تھم آجائے کے بعد اپنا سراس کے آگے جمکاوے۔ یہ ہو اس اللہ عن داخل ہونے کا مطلب لہذا جو آیت میں سنے تلاوت کی، اس کے پہلے اسلام میں داخل ہوجاؤ، یعنی اپنے آپ کو جمکا کے بیکے کے مطلب یہ ہوا کہ اے ایمان والو! اسلام میں داخل ہوجاؤ، یعنی اپنے آپ کو جملوں کے اسے آپ کو کا مطلب یہ ہوا کہ اے ایمان والو! اسلام میں داخل ہوجاؤ، یعنی اپنے آپ کو

الله اور الله ك رسول صلى الله عليه وسلم ك علم ك مكمل عالع كردو-

## بورے داخل ہونے کامطلب

اس آیت کے دو سرے جیلے میں ارشاد فرایا کہ "پورے کے پورے داخل ہوجاؤ" یعنی یہ نہ ہو کہ ایمان اور عقیدے اور عبادات کی حد شک تو اسلام میں داخل ہوگئے کہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا، نماز پڑھ کی، روزہ رکھ لیا، ذکرہ دے دی، جج کرلیا، عباد تیں انجام دے دی، اور جب مجد میں پنچ تو مسلمان، لیکن جب بازار پنچ، جب دفتر پنچ، یا گمر پنچ تو وہاں مسلمان نہیں۔ طلانکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ "اسلام" محض عبادتوں کا نام نہیں کہ صرف عبادتیں انجام دے دیں تو مسلمان ہو، کوریا، بلکہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کے تقم کے تابع بنانے کا نام "اسلام" ہے۔ لہذا مسلمان وہ ہو جو بازار میں بھی مسلمان ہو، دفتر میں بھی مسلمان ہو، گھر میں بیری بیری کے ساتھ بھی مسلمان ہو، محمر میں بیری

## اسلام کے پانچ حقے

اس "دین اسلم" کے اللہ تعالی نے پانچ حقے بنائے ہیں، ان پانچ حقول پر دین مشمل ہے:

- 🛈 عققاً مكه: لعِنى عقيده درست بونا جائيـ
- 🕈 عبادات: يعني نماز، روزه، ج، زكزة كي بابندى موني جائے۔
- الله ك حكم كم مطابق مون، ناجائز اور حرام طريق عديد في فراء ك معالمات اور رع و شراء ك معالمات الله ك حكم ك مطابق مون، ناجائز اور حرام طريق س بي ند كمائد
- ا معاشرت: مين باهي ميل جول اور ايك دوسرے كے ساتھ اشخ بيشے

اور زندگی گزارنے اور رہن سین کے طریقے میں اللہ تعلق نے جو احکام دیے ہیں۔ ان احکام کو انسان پورا کرے۔

کافل الله الله الله الله الله اخلاق، جذبات اور خیالات ورست ہوں۔

آج ہم مجد میں سلمان ہیں، لیکن جب بازار پنچ تو نوگوں کو دھوکہ وے رہے ہیں، امانت میں خیانت کررہے ہیں، دو سرول کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ان کی دل آزاری کردہے ہیں۔ یہ اسلام میں پورا داخل ہوتا نہ ہوا، اس لئے کہ اسلام کا ایک چوتھائی حصنہ حقوق العباد سے متعلق ہے۔

ایک چوتھائی حصنہ عبادات ہیں اور تین چوتھائی حصنہ حقوق العباد سے متعلق ہے۔
لبذا جب تک انسان بندول کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھے گا، پورا اسلام میں داخل نہ ہوگا۔

## ایک سبق آموزواقعه

ایک مرتبہ حضرت فاردق اعظم رضی اللہ عنہ سفر پر سے، زاد راہ جو ساتھ تھا وہ ختم ہوگیا، آپ نے دیکھا کہ جگل جس بحریوں کا گلہ چرہا ہے، اور اہل عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ لوگ مسافروں کو راستے جس مجمان ٹواذی کے طور پر مفت دورہ چش کردیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ چروا ہے کہ پاس گئے اور اس سے جاکر فرمایا کہ جس مسافر ہوں اور کھانے چنے کا سامان ختم ہوگیا ہے، تم ایک بحری کا دورہ نکال کر بجھے دے دیوو تاکہ جس ٹی لوں۔ چروا ہے نے کہا کہ آپ مسافر ہیں، جس، ان کا مالک دو سرا مفرور دے دیا لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ بحریاں میری نہیں ہیں، ان کا مالک دو سرا شخص ہے، اور ان کے چرانے کی خدمت میرے سپرد ہے۔ اس لئے یہ بحریاں میرے پاس امانت ہیں، اور ان کا دورہ جسی امانت ہیں، اور ان کا دورہ حیرا کے ان کا دورہ آپ کو دورہ میرے پاس امانت ہیں، اور ان کا دورہ جسی امانت ہیں، اور ان کا دورہ حسی سے، لہذا شرکی اعتبار سے میرے کے ان کا دورہ آپ کو دیتا جائز نہیں ہے۔

اس ك بعد حصرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عند في اس كا المحان لينا جابا اور

اس سے فرمایا کہ دیکھو بھائی! میں حمیمیں ایک فائدے کی بات بتاتا ہوں، جس میں تمبارا مجی فائدہ ہے اور میرا مجی فائدہ ہے، وہ یہ کہ تم ایبا کرد کہ ان میں سے ایک بحری جھیے فروخت کردو اور اس کی قیت جھ سے لے لو، اس میں تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تحمیں بیے ال جائیں گے، اور میرا فائدہ یہ ہو گاکہ مجھے بری ال جائے گی، رائے میں اس کا دودھ استعمال کرتا رہوں گا۔ رہا مالک! تو مالک سے کہد دینا کہ ایک جرى بعيريا كما كيا، اور اس كو تمهاري بات يريقين بهي آجائے كا، كيونكه جنگل من بھیڑے بریاں کماتے رہتے ہیں، اس طرح ہم دونوں کا کام بن جائے گا۔ جب چواہے نے یہ تدبیر کی تو فورا اس نے جواب ش کہا: یا هذا فاین الله ؟ اے بمائی! اگر میں یہ کام کرلوں تو اللہ کہاں گیا؟ لعنی یہ کام میں بہاں تو کرلوں گا، اور مالك كو بحى جواب ديدول كا، وه بحى شايد مطمئن بهوجائ كا، ليكن مالك كابحى ايك اور مالک ہے، اس کے پاس جاکر کیا جواب دوں گا؟ اس کے میں یہ کام کرنے کے لے تیار نہیں۔ ظاہر ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند اس کا امتحان لینا چاہتے تے، جب اس چرواہ کاجواب ساتو آپ نے فرمایا کہ جب تک تھ جیسے انسان اس روسے زمین پر موجود ہیں، اس وقت تک کوئی ظالم دو سرے شخص پر ظلم کرنے پر آماده نبيس موكا اس الي كر جب تك ول من الله كاخوف، آخرت كي فكر، الله کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس موجود رہے گا، اس وقت تک جرائم اور مظالم چل نہیں سکیں گے۔ یہ ہے اسلام میں پورا کا پورا داخل ہوتا۔ جنگل کی تنہائی میں بھی اس کو یہ گارہے کہ میرا کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔

یہ دین کالازمی حقد ہے جس کے بغیر مسلمان مسلمان نہیں ہوسکتا۔ حدیث میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "لا ایسمان لمس لا امان له" جس کے دل میں المان نہیں۔

## ایک چرواہے کاعجیب واقعہ

غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چروا ہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، وہ یہودیوں کی بحریاں چرایا کرتا تھا، اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبرے باہر مسلمانوں کا افکر بڑاؤ ڈالے ہوئے ہے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جاکر ان ے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ چنانچہ بریاں جراتا ہوا مسلمانوں کے لفکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار كمال بن؟ محاب كرام ن اس كو بتاياك جارے سردار محرصلي الله عليه وسلم اس خے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین جیس آیا، اس نے موچاک است بڑے مردار ایک معمولی سے فیے میں کیے بیٹ کتے ہیں۔ اس کے ذبن میں یہ تھا کہ جب آپ اشتے بڑے بادشاہ میں تو بہت می شان وشوکت اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو محجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیروہ اس خیمے کے اندر آپ سے ملاقات کے لئے واخل ہو گیا اور آپ ے ملاقات کی۔ اور اوچھا کہ آپ کیا پیام لے کر آئے ہیں؟ اور کس بات کی وعوت دیتے ہیں؟ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی وعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا کے اگر میں اسلام کی وعوت قبول كرلول تو ميراكيا انجام موكا؟ اوركيا رتبه موكا؟ حضور اقدى صلى الله عليه وسلم في فرمایا که:

"اسلام لانے کے بعد تم الارے المائی بن جاؤ گے اور ہم حمیں ا

اس چروا۔ ہے نے کہا کہ آپ جھ سے ذاق کرتے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں! میں ایک معمولی ساچرواہا ہوں، اور میں ایک سیاہ فام انسان ہوں، میرے بدن سے بد او آری ہے، ایک حالت میں آپ مجھے کیے گلے سے لگائیں گے؟ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

"جم حمبیں ضرور گلے سے لگائیں گے، اور تہارے جم کی سیای کو اللہ تعالی سے اللہ تعالی میں گے، اور اللہ تعالی میں کہ اور اللہ تعالی میں کہ اور اللہ تعالی میں میں ہے، اور اللہ تعالی میں میں ہے، اللہ کردیں ہے، اللہ کردیں ہے،۔۔

به باتی س كروه فوراً مسلمان موكيا، اور كلمه شهادت:

﴿ اِشْهِدَ أَنْ لَا اللهِ الآ اللُّهِ وَاشْهِدَانَ مَحْمَدًا رَسُولَ اللَّهُ ﴾

رُد لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجھا کہ یا رسول اللہ! اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ:

"تم ایسے وقت میں اسلام لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے نماز کر حواؤں، اور نہ بی روزہ کا زمانہ ہے کہ تم سے نماز پڑ حواؤں، اور زکوۃ تم پر فرض نہیں ہے، اس وقت تو صرف ایک بی عبادت ہورہی ہے جو تکوار کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد فی سیسل اللہ"۔

اس چرواہے نے کہا کہ یا رسول اللہ! میں اس جہاد میں شامل ہوجاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوجاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے، اس کے لئے دو میں ایک صورت ہوتی ہے، یا عازی یا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میری کوئی ضانت لیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

"میں اس بات کی ضانت لینا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہوگئے تو اللہ تعالی تہیں جت میں پہنچا دیں گے، اور تمہارے

#### جم کی بدیو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے، اور تہمارے چبرے کی سابی کو سفیدی میں تبدیل فرمادیں گے"۔

## بكريال والس كرك آؤ

چونکہ وہ جروام بہودیوں کی بحریاں جراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اس لئے حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

"تم يبوديوں كى جو بكرياں لے كر آئے ہو، ان كو جاكر والي كرو، اس كے كہ يہ بكرياں تمبارے پاس امانت بي "۔

اس سے اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہوری ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال مال نئیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا، اس لئے آپ نے حکم دیا کہ پہلے وہ بحریاں واپس کر کے آؤ، پھر آکر جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ اس چروا ہے فاکر بحریاں واپس کیں، اور واپس آکر جہاد میں شامل ہوا، اور شہید ہو گیا ۔ اس کا نام ہے "اسلام"۔

## حضرت حذيف بن يمان رضى الله تعالى عنه

حضرت حذیفہ بن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز دار ہیں۔ جب یہ اور ان کے والد حضرت بمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، تو مسلمان ہوئے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بی بمن بدینہ طیبہ آرب تھ، راہتے ہیں ان کی طاقات ابوجبل اور اس کے لشکر سے ہوگی، اس وقت ابوجبل اپنے لشکر کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نے ساتہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لانے سارہا تھا۔ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقات ابوجبل سے ہوئی تو اس نے بحر لیا، اور بوچھا کہ کہاں جارہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت علی مرینہ طبیہ جارہ ہیں۔ ابوجبل نے کہا کہ پھر تو ہم تہیں نہیں چھوڑیں گے، اس لئے کہ تم مدینہ جاکر ہمارے خلاف جنگ میں حصر لوگے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا متصد تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقات اور زیارت ہے، ہم جنگ میں حصر نہیں لیس گے۔ ابوجبل نے کہا کہ اچھا ہم سے وعدہ کرو کہ وہل جاکر صرف طاقات کرو گے، لیکن جنگ میں حصر نہیں لوگے۔ انہوں نے وعدہ کرلیا۔ چنانچہ ابوجبل نے آپ کو چھوڑ دیا۔ آپ جب مدینہ مورہ چنانچہ ابوجبل نے آپ کو چھوڑ دیا۔ آپ جب مدینہ منورہ چنج، تو ماس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ غزدہ بدر کے لئے مدینہ منورہ سے روانہ ہو چکے تھے، لہذا ان کی راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محابہ کرام کے ساتھ طلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگئ۔

## حق وباطل كايبلامعركه "غزوهُ بدر"

اب اندازہ لگائے کہ اسلام کا پہلا حق وباطل کا معرکہ (غزوہ بدر) ہورہا ہے۔ اور یہ وہ معرکہ ہے جس کو قرآن کریم نے "ہے م الفرقان" فرمایا، لینی حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر دینے والا معرکہ، یہ وہ معرکہ ہو رہا ہے جس میں جو شخص شامل ہوگیا وہ "بدری" کہلایا، اور صحابہ کرام میں "بدری" صحابہ کا بہت اونچا مقام ہے۔ اور "اسائے بدر بین" بطور وظیفے کے بڑھے جاتے ہیں۔ ان کے نام پڑھنے سے اللہ تعالی وعائیں قبول فرماتے ہیں۔ وہ "بدر بین" ہیں جن کے بارے میں نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ویش کوئی فرما دی کہ اللہ تعالی نے سادے اہل بدر جنہوں نے بدر کی لڑائی میں حصد لیا، بخشش فرما دی کہ اللہ تعالی نے سادے والا ہے۔

## كردن ير تكوار ركه كرلياجان والاوعده

بہرمال، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے طاقات ہوئی تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عند ۔ مارا قصد سنا دیا کہ اس طرح راستے ہی بمیں الدجہل نے پکڑ

لیا تھا، اور ہم نے یہ وعدہ کر کے بمشکل جان چھڑائی کہ ہم لڑائی ہیں حقہ نہیں لیں کے۔ اور پھرور خواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہ بدر کا معرکہ ہونے والا ہے، آپ اس میں تشریف لے جارہ ہیں، ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم بھی اس میں شریک ہوجائیں، اور جہاں تک اس وعدہ کا تعلق ہے، وہ تو انہوں نے ہماری گردن پر کوار رکھ کر ہم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ ہم جگ میں حقہ نہیں لیں کے، ہم وعدہ نہ کرتے تو وہ ہمیں نہ چھوڑتے، اس لئے ہم نے وعدہ کرلیا، لہذا آپ ہمیں اجازت دے ویں کہ ہم اس جگ میں حقد لیا، اور فضیلت اور سعادت ہمیں حاصل ہوجائے۔ (الاصابة جلدا منجاس)

## تم وعدہ کر کے زبان دے کر آئے ہو

لیکن سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم نے جواب میں فرمایا کہ نہیں، تم وعدہ کر کے آئے ہو اور زبان دے کر آئے ہو، اور ای شرط پر تنہیں رہا کیا گیا ہے کہ تم وہاں جاکر محد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی زیارت کرو گے، لیکن ان کے ساتھ جنگ میں حصہ نہیں لوگ، اس لئے میں تم کو جنگ میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دیا۔

یہ وہ مواقع ہیں جہاں انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اپی زبان اور اپ وعدے
کا کتنا پاس کرتا ہے۔ اگر ہم جیسا آدی ہوتا تو جرار تاویلیں کرلینا، مثلاً یہ تاویل
کرلینا کہ ان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، وہ سے دل سے تو جیس کیا تھا، وہ تو ہم سے
زبردتی لیا گیا تھا۔ اور خدا جانے کیا کیا تاویلیں ہمارے ذہوں جی آجاتیں۔ یا یہ
تاویل کرلینا کہ یہ حالت عذر ہے اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
جباد جی شامل ہوتا ہے اور کفر کا مقابلہ کرتا ہے۔ جب کہ وہاں ایک ایک آدی ک
جباد جی شامل ہوتا ہے اور کفر کا مقابلہ کرتا ہے۔ جب کہ وہاں ایک ایک آدی ک
بڑی قیت ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لشکر جی صرف ساس نہتے افراد ہیں، جن کے
پاس صرف ۵ اونٹ، ۲ کھوڑے اور ۸ کمواری ہیں۔ باتی افراد جیں، جن کے

لا تھی اٹھائی ہے، کسی نے ڈیڈے، اور کسی نے پھر اٹھا گئے ہیں۔ یہ لشکر ایک بزار مسلح سورماؤں کا مقابلہ کرنے کے لئے جارہا ہے، اس لئے ایک ایک آدی کی جان میں ہے۔ یہ دی گئی ہے۔ ایکن محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات کہہ دی گئی ہے، اور جو وعدہ کر لیا گیا ہے، اس دعدہ کی خلاف ورزی نہیں ہوگ۔ اس کا نام ہے "اسلام"۔

## جہاد کامقصد حق کی سربلندی

اس لئے کہ یہ جہاد کوئی ملک حاصل کرے کے لئے نہیں ہورہا تھا، کوئی اقدار حاصل کرنے کے لئے ہورہا تھا، بلکہ یہ جہاد حق کی سرباندی کے لئے ہو رہا تھا۔ اور حق کو پابل کر کے جہاد کیا جائے؟ گناہ کا ار تکاب کر کے اللہ تعالی کے دین کا کام کیا جائے؟ یہ نہیں ہوسکا۔ آج ہم لوگوں کی یہ ساری کوششیں بیار جاری ہیں، اور ساری کوششیں بیار جاری ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گناہ کر کے اسلام کی تبلغ کریں، مملے کر ہم یہ جائے کہ اس وقت ہمادی کو تافذ کریں، مملے دل ودماغ پر ہروقت ہزاروں تاویلیں مسلط رہتی ہیں، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت مصلحت کا یہ تفاضہ ہزاروں تاویلیں مسلط رہتی ہیں، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت مصلحت کا یہ تفاضہ ہراوں شریعت کے اس حقم کو نظر انداز کردو۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت مصلحت اس وقت

### يه ہے وعدہ كا ايفاء

لیکن وہل تو ایک ہی مقصود تھا، این اللہ تعالی کی رضا حاصل ہونا، نہ بال مقصود ہے، نہ فتح مقصود ہے، نہ بیادر کہلانا مقصود ہے، بلکہ مقصود ہے کہ اللہ تعالی راضی ہوجائے، اور اللہ تعالی کی رضا اس بی ہے کہ جو وعدہ کر لیا گیا ہے، اس کو مجاؤ۔ چنانچہ حضرت مذیقہ اور ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالی فہما دونوں کو عزدہ بدر جیسی فضیلت سے محروم رکھا گیا، اس لئے کہ یہ وونوں جنگ بی

شرکت ند کرنے پر زبان دے کر آئے تھے۔ یہ ب "اسلام" جس کے بارے ہیں فرایا کہ اس اسلام ہیں پورے کے پورے داخل ہوجاؤ۔

## حضرت معلوبيه رضى الله تعالى عنه

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان محابہ کرام میں سے ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے معلوم نہیں کیا کیا غلا تشم کے پردیگینڈے کئے ہیں، اللہ تعالی بچائے ۔۔۔ آمین ۔۔۔ لوگ ان کی شان میں گتاخیاں کرتے ہیں۔ ان کا ایک قصہ سن کیجے۔۔

# فتح حاصل کرنے کے لئے جنگی تدبیر

حضرت معادیہ رمنی اللہ تعالی عنہ چونکہ شام بیل تھ، اس لئے روم کی عکومت

ان کی ہر دقت بنگ رہتی تھی، ان کے ساتھ بر سرپیکار رہتے تھے۔ ادر روب اس

دقت کی سرپادر جبی جاتی تھی، ادر بڑی عظیم الشان عالی طاقت تھی۔ ایک مرتبہ
معارت معادیہ رمنی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ بنگ بندی کا معاہدہ کرلیا، اور
ایک تاریخ متعین کرلی کہ اس تاریخ تک ہم ایک دو سرے سے بنگ ہیں کریں
گے، ابھی بنگ بندی کے معاہدے کی قت فتم ہیں ہوئی تھی، اس دقت معرت
معادیہ رمنی اللہ تعالی عنہ کے دل بیل خیال آیا کہ بنگ بندی کی قت تو درست
ہے لیکن اس قت کے اندر بیل اپنی فوجی رومیوں کی سرحد پر لیجا کر ڈال دوں،
معادیہ رمنی دفت بندی کی قت ختم ہو، اس وقت بی فوراً عملہ کردوں، اس
لئے کہ وشمن کے زبن بی تو یہ ہو گا کہ جب بنگ بندی کی قدت فتم ہوگ، پیر
کیس جاکر لفکر روانہ ہوگا، اور بیاں آنے بی وقت کے گا، اس لئے معاہدہ کی قت شہرہ کی بیر بیر باکر لفکر روانہ ہوگا، اور بیاں آنے بی وقت کے گا، اس لئے معاہدہ کی قت شہرہ بیں بوگا، لہذا دہ اس خطے کے لئے تیار
ہیں بول کے۔ اس لئے اگر بیل اپنا فشکر سرحد پر ڈال دوں اور قت فتم ہوت بی

فوراً حمله كردون تو جلدى فنع حاصل موجائ ك-

## یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے

چنانچہ حطرت معلوب رصنی اللہ تعالی عد نے اپی فوجیں سرمد پر ڈال دیں، اور فرج کا بچھ حفتہ سرمد کے اندر ان کے علاقے ہیں ڈال دیا، اور حملہ کے لئے تیار ہو گئے۔ اور جیسے ہی جگ بندی کے معلوب کی آخری تاریخ کا سورج خروب ہوا، فوراً حضرت معلوب رضی اللہ تعالی عد نے لئکر کو چیں قدی کا حکم دے دیا، چنانچہ جب لئکر نے چی قدی کی تھے دہ لوگ اس لئکر کے چی قدی کی تو یہ چال بڑی کامیاب ثابت ہوئی، اس لئے کہ دہ لوگ اس محلے کے تیار نہیں تھے۔ اور حضرت معلوب رضی اللہ تعالی عنہ کا لئکر شہر کے شہر، بستیاں کی بستیاں فی کرتا ہوا چا جارہا تھا، اب فی کے نئے کے اندر پورا لئکر آگ بہتیاں کی بستیاں فی کرتا ہوا چا جارہا تھا، اب فی کے نئے کے اندر پورا لئکر آگ بر حتا جارہا تھا کہ اچی ہے۔ ایک گھوڑا سوار دوڑتا چلا آرہا ہے، اس کو رکھ کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے انتظار بیں رک گئے کہ شامہ یہ امیر دکھ کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے انتظار بیں رک گئے کہ شامہ یہ امیر المؤمنین کا کوئی نیا پیغام لے کر آیا ہو، جب وہ گھوڑا سوار قریب آیا تو اس لے آوازی دیا شروع کردیں:

﴿ الله اكبر، الله اكبر، قفوا عباد الله قفوا عباد الله فا

الله كى بندو تحمر جاؤ، الله كى بندو تحمر جاؤ، جب وه اور قريب آيا تو حضرت معاويد رضى الله تعالى عند معاويد رضى الله تعالى عند في يوجها كد كيابات به انهول في قرمايا معارت معاويد رضى الله تعالى عند في يوجها كد كيابات به انهول في قرمايا

#### ﴿ وَقَاءُ لَاعْدُر • وَقَاءُ لَاعْدُر ﴾

مؤمن کا شیوہ وفاداری ہے، غداری جیس ہے، عبد ملتی جیس ہے۔ حضرت

معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے تو کوئی عمد ملکی نہیں کی ہے، میں نے تو اس وقت عملہ کیا ہے جب جگ بھری کی قدت ختم ہوگئ تھی۔ حضرت عمر بن عبد رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا اگرچہ جگ بھری کی قدت ختم ہوگئ تھی، نیکن آپ نے اپی فوجیں جنگ بندی کی قدت کے دوران بی مرحد پر ڈال دی تھیں، اور فوج کا پکی حضہ مرحد کے اندر بھی وافل کردیا تھا، اور یہ جنگ بندی کے معاہدے کی فرات ورزی تھی۔ اور میں نے اپنے ان کانوں سے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے شاہے کہ:

من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلنه ولا يشدنه الى ان يمضى اجل له اوينهذا أليهم على سواء ﴾ (ترزي، الااب الير، باب في الغدر، مديث في (١٥٨٠)

لینی جب تمبارا کی قوم کے ساتھ معلدہ ہو، تو اس وقت تک عہد نہ کولے اور نہ باندھے جب تک کہ اس کی قدت نہ گرر ہائے، یا ان کے سامنے پہلے کھلم کھلا یہ اعلان نہ کروے کہ ہم نے وہ عہد ختم کہ یہ۔ آرا نہت گررنے سے پہلے یا عہد کے فتم کرنے کا اعلان کے بغیران کے اس اس نے باک فوجوں کو ڈال دیا حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشو کے مطابق آپ کے لئے جائز نہیں تھا۔

## سارامفتوحه علامه واليس كرديا

 ددبارہ والی آگئے ۔۔۔ پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی قوم اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی

کہ اس نے صرف عجد شکنی کی بناء پر اپنا مفتوحہ علاقہ اس طرح والیس کردیا ہو۔۔
لیکن بیباں پر چونکہ کوئی ذیمن کا حصہ پیش نظر نہیں تھا، کوئی افتدار اور سلطنت
مقمود نہیں تھی، بلکہ مقمود اللہ تعالی کو راضی کرنا تھا، اس لئے جب اللہ تعالی کا تکم
معلوم ہوگیا کہ وعدہ کی خلاف ورزی ورست نہیں ہے، اور چونکہ بیبال وعدہ کی
خلاف ورزی کا تھوڑا سا شائبہ پیدا ہورہا تھا، اس لئے واپس لوث گئے ۔۔ یہ ہے
خلاف ورزی کا تھوڑا سا شائبہ پیدا ہورہا تھا، اس لئے واپس لوث گئے ۔۔۔ یہ ہے
داسلام "جس کے بارے میں قوم ویا گیا کہ "اد محلوا فی المسلم کافلة" کہ
پورے کے پورے اسلام عی داخل ہو جاؤ۔۔

## حضرت فاروق اعظم اور معلده

حفاظت كري كى، اور اس كام كے لئے ہم نے وہاں فوج ڈالى ہوكى مقى، ليكن اب مسل دو مرى جگہ فون كى ضرورت چيش آئى ہے، اس لئے ہم آپ كى حفاظت نہيں كر كئے، الب مال آپ نے ہميں جو جربيہ بطور فيكس ادا كيا ہے، وہ ہم آپ كو دائيس كر رہے ہيں، اور اس كے بعد ہم اپنى فوجوں كو يمال سے لے جاكيں گے۔ اور اب آپ لوگ اپنى حفاظت كا انتظام خود كريں۔

یہ ہے "اسلام" یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھ لی اور روزہ رکھ لیا اور اس مسلمان موسی ، بلا ہور اوجود، اپنی زبرگی کا طرز موسی ، بلکہ جب تک اپنا پر را وجود، اپنی زبان، اپنی آگھ، اپنے کان، اپنی زندگی کا طرز عمل بورا کا پر را کا پر را اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہول کے۔

## دو سرول کو تکلیف بہنچانا اسلام کے خلاف ہے

جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ مسلمان وہ ہے جس کے باتھ اور زبان سے دو سرے مسلمان محفوظ رہیں، اور دو سرے مسلمان کو تکلیف بہنچانا گناہ کیرہ ہے اور حرام ہے، اور یہ ایسائی بڑا گناہ ہے جیے شراب بینا گناہ ہے۔ جیسے بدکاری کرنا گناہ ہے۔ جیسے سور کھانا گناہ ہے۔ اور تکلیف بہنچانے کے جیسے راتے ہیں، وہ سب گناہ کیرہ ہیں۔ مسلمان کا فرض یہ ہے کہ اپن ذات ہے کی دو سرے کو تکلیف نہ بہنچائے۔ شلا آپ گاڑی لے کر جارہ ہیں اور کی جگہ جاکر گاڑی کھڑی کردی جو گاڑی کھڑی کردی جو گاڑی کھڑی کرنے کی فرد مرے لوگوں کے لئے گزرنے کی جگہ حتی، آپ کے گاڑی کھڑی کرنے کی وجہ جگہ دو سرے لوگوں کے گزرنا مشکل ہوگیا، اب آپ تو یہ سجھ رہے ہیں کہ ہم لے زیادہ نریف کے قانون کی خلاف درزی کی ہے، آپ اس کو دین کی خلاف درزی اور گناہ نہیں کو دین کی خلاف درزی کی ہے، آپ اس کو دین کی خلاف درزی اور گناہ نہیں گھتے، حالانکہ یہ مرف بداخلاق کی بات نہیں، بلکہ گناہ کیرہ درزی اور گناہ نہیں گھتے، حالانکہ یہ مرف بداخلاق کی بات نہیں، بلکہ گناہ کیرہ درزی اور گناہ نہیں گھتے، حالانکہ یہ مرف بداخلاق کی بات نہیں، بلکہ گناہ کیرہ درزی اور گناہ نہیں گھتے، حالانکہ یہ مرف بداخلاق کی بات نہیں، بلکہ گناہ کیرہ درزی اور گناہ نہیں گھتے، حالانکہ یہ مرف بداخلاق کی بات نہیں، بلکہ گناہ کیرہ درزی اور گناہ نہیں قانون کی خانوں کی خانوں کی جا ہیں گئاہ کے دور راقد س مسلی الله

علیہ وسلم نے فرا دیا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے بینی اس کے پارے دجود سے دو سرے انسان محفوظ رہیں، ان کو تکلیف نہ پنچ۔ آپ نے اپنی گاڑی غلط جگہ پارک کر کے دو سرول کو تکلیف بنچائی۔ آج ہم نے دین اسلام کو عباوت کی حد تک اور دفا کف اور عباوت کی حد تک اور دفا کف اور تبدول کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر تبدول کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر فرائے ہیں ان کو ہم نے دین سے بالکل خارج کردیا۔

## حقیقی مفلس کون؟

حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فے محاب كرام سے يوچماك باؤ مفلس كون ہے؟ محاب كرام نے موض كيايا رسول الله صلى الله عليه وسلما ہم لوگ تو اس شخص كو مفلس سجمتے ہيں جس كے ياس روبيد پيد ند ہو۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی مغلس وہ نہیں جس کے پاس روپیہ بیسہ نہ ہو، ملکہ حقیق مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے جب حاضر ہوگا تو اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کے اجمال نامے بیں بہت سادے روذے ہوں کے، بہت ی نمازی اور وظیفے ہول کے، تسخمات اور نوافل کا ڈھیر ہوگا، لیکن دو سری طرف سمی کا مال کھایا ہوگا، سمی کو دحوکہ دیا ہوگا، سمی کی دل آزاری کی ہوگ، کسی کو تکلیف بہنچائی ہوگ، اور اس طرح اس لے بہت سے انسانوں کے حقق فصب کے ہوں گے -- اب اصحاب حقوق اللہ تعالی سے فرواد كري م كر يا الله أس شخص في جارا حق خصب كيا تما، اس س جارا حق ولوائے۔ اب وہاں پر روبے سے تو چلیں عے جہیں کہ ان کو دے کر حماب کتاب برابر كرايا جائ، وبال كى كرنى تو نيكيال بن، چنانچه صاحب حقوق كو اس كى نيكيال دنی شروع کی جائیں گی، کسی کو نماز دیدی جائے گی، کسی کو روزے دیے جائیں مے، اس طرح ایک ایک صاحب حق اس کی نیکیاں لے کر چلتے جائیں گے بہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہوجائیں گی اور یہ شخص خالی ہاتھ رہ جائے گا، نماز
روزے کے جتنے ڈھرلایا تھا، وہ سب ختم ہوجائیں گے، لیکن حق والے اب بھی ہاتی
رہ جائیں گے۔ تو اب اللہ تعالی تکم فرائیں گے کہ اب حق دلوانے کا طریقہ یہ ہے
کہ صاحب حق کے اعمال میں جو گناہ ہیں وہ اس شخص کے نامۂ اعمال میں ڈال وسیے
جائیں۔ چنانچہ وہ شخص نیکیوں کا انہار لے کر آیا تھا، لیکن بعد میں نیکیاں تو ساری
ختم ہوجائیں گی، اور دو سرے لوگوں کے گناہوں کے انبار لے کر والی جائے گا، یہ
شخص حقیقی مفلس ہے۔

## آج ہم بورے اسلام میں داخل نہیں

اس سے اندازہ لگائیں کہ حقوق العباد کا معلقہ کتا سکین ہے، لیکن ہم لوگوں

اس کو دین سے بالکل خارج کردیا ہے، قرآن کریم تو کہہ رہا ہے کہ اے ایمان
والوا اسلام میں داخل ہوجاؤ، آدھے نہیں، بلکہ پورے کے پورے داخل ہوجاؤ۔
تہارا وجود، تہاری زندگ، تہاری عبادت، تہارے معلقات، تہاری معاشرت،
تہارے اخلاق، ہر چیز اسلام کے اندر داخل ہوئی چاہیے، اس کے ذرایعہ تم صحح معی
میں مسلمان بن سے ہو۔ یکی وہ چیز تھی جس کے ذرایعہ در حقیقت اسلام پھیلا ہے۔
اسلام محض تبلیخ سے نہیں پھیلا، بلکہ انسانوں کی سیرت اور کروار سے پھیلا ہے،
مسلمان جہاں بھی گئے انہوں نے اپنی سیرت اور کروار کا لوام موایا، اس سے اسلام کی طرف رخبت اور کشش پیدا ہوئی۔ اور آج ہماری سیرت اور کروار دیکھ کر لوگ اسلام
طرف رخبت اور کشش پیدا ہوئی۔ اور آج ہماری سیرت اور کروار دیکھ کر لوگ اسلام

# بورے داخل ہونے کاعزم کری<u>ں</u>

آج ہم لوگ جو دین کی ہاتیں سننے کے لئے اس محفل میں جمع ہوئے ہیں، اس فی قائدہ اٹھائیں اور وہ فائدہ یہ ہے کہ ہم یہ عزم کریں کہ اپنی زندگی میں

اسلام کو داخل کریں گے، زندگی کے ہر شعبے بین اسلام کو داخل کریں گے، عبادات بی، معالات بی، معالات بی، معاشرت بی، اخلاق بی، ہر چیز اسلام کے مطابق بالے کی کوشش کریں گے۔

## وین کی معلومات حاصل کریں

ایک گزارش آپ حفرات سے یہ کرتا ہوں کہ چوہیں محفول ہیں سے پکھ وقت دین کی معلولت حاصل کرنے کے لئے نکل لیں، متحد کابیں چھی ہوئی ہیں، ان کو اپنے محمول کے اغرر پڑھنے کا معمول بنائیں، جس کے ذریعہ دینی تعلیمات سے واقف نہیں۔ اگر واقنیت ہو۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ دین کی تعلیمات سے واقف نہیں۔ اگر ہم یہ فائدہ حاصل کر سکیں اور اس کے ذریعہ ہمارے دلوں میں دین پر چلنے کا جذبہ بھی اور اس جو فریہ سننے کی مجلیس تو بہت ہوئی پیدا ہوجائے تو یہ انشاء اللہ یہ مجلس منید ہوگی، ورنہ کہنے سننے کی مجلیس تو بہت ہوئی رہتی ہیں۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے جھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی تونیش عطا فرمائے، آھیں۔

وآخردعوانا ان الحمد لله رب العالمين







تاريخ نطاب: ٨٧ دسم ركا 1 الم

مقام خطاب : عالكيمسجد بهادر الدكالي

وتت خطاب : بعدنماز ظهر

املاحی خطبات : جلد نمبر ۹

# لِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهُ الرَّطْمُ

# آب ذكوة كس طرح اداكرس؟

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذ بالله من یهده علیه، ونعوذ بالله من یهده الله فلاهادی له، ونشهدان لااله الاالله وحده لاشریک له، ونشهدان لااله الاالله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًا کشیرًا

#### امايعدا

قاعوذبالله من الشيطن الرجيم-بسم الله الرحمن الرحيم ألذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقو نها في سبيل الله فبشرهم بعداب اليم ويوم يحمى عليها في نارجهنم فتكولى بها جباههم وجنوبهم و ظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقواماكنتم تكنزون (التية:٣٥-٣٥)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من "الشاهدين والشاكرين، والحمدللهرب العالمين-

## تمہيد

بررگان محرّم اور براوران عزیا آج کا یہ اجتماع اسلام کے ایک اہم رکن لین ا زکوۃ کے موضوع پر منعقد کیا گیا ہے، اور رمضان کے مبارک مہینے سے چند روز پہلے یہ اس لئے رکھا گیا ہے کہ عام طور پر لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں ذکوۃ نکالتے ہیں۔ لہٰذا اس اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ ذکوۃ کی ایمیت، اس کے فضائل اور اس کے ضروری احکام اس اجتماع کے ذرایہ ہمارے علم میں آجائیں تاکہ اس کے مطابق ذکوۃ نکالنے کا اجتمام کریں۔

# زكوة نه نكالنے پروعيد

اس مقصد کے لئے میں نے قرآن کریم کی دو آئیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی جیں، ان آیات مبار کہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر بڑی سخت وحید بیان فرمائی ہے جو اپنے بال کی کماحقہ زکوۃ نہیں نکالتے، ان کے لئے بڑے سخت الفاظ میں عذاب کی خبر دی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جو لوگ اپنے پاس سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے رائے میں فرج نہیں کرتے تو (اے نی صلی اللہ علیہ وسلم) آپ مونا چاندی جمع کرتے ہیں ان کو ایک ورد ناک عذاب کی خبر دے و بیت جو لوگ اپنا چیہ، اپنا دوہیہ، اپنا دو ہو فریضہ عائد کیا ہے اس کو ادا نہیں کرتے، ان کو یہ خوشخبری شات کو دو ناما ہاں کا انتظام کردہا ہے۔ پھر دو مری آءے میں اس درد ناک عذاب اس دن ہوگا جس دن درد ناک عذاب کی خوشائی، اس کے درد ناک عذاب کی خوشائی، اس کے درد ناک عذاب کی پیشائی، اس کے بہلو اور اس کی پشت کو داغا جائے گا اور پھر اس آدی کی پیشائی، اس کے بہلو اور اس کی پشت کو داغا جائے گا اور پھر اس آدی کی پیشائی، اس کے بہلو اور اس کی پشت کو داغا جائے گا اور پھر اس آدی کی پیشائی، اس کے بہلو اور اس کی پشت کو داغا جائے گا اور پھر اس آدی کی پیشائی، اس کے بہلو اور اس کی پشت کو داغا جائے گا در اس کی پشتائی، اس کے بہلو اور اس کی پشت کو داغا جائے گا در اس کی بیا جائے گا در کی جبر کے دیکھ کے دور کائی کی بیا جائے گا در کیا جائے گا کہ د

﴿ هَذَا مَاكِنُوْ ثُمَ الْأَفْسَكُمْ فَذُوقُوا مَاكِنِتُمُ تَكْنُوونَ ﴾

یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے گئے جمع کیا تھا، آج تم خزانے کا مزہ چکھو جو تم اپنے گئے جمع کررہے تھے۔ اللہ تعلق ہر مسلمان کو اس انجام سے محفوظ رکھے آجن۔
یہ ان لوگوں کا انجام بیان فر مایا جو روپیہ بیسہ جمع کر رہے جیں لیکن اس پر اللہ تعلق نے جو فرائض عائد کئے جیں ان کو ٹھیک ٹھیک بجا نہیں لاتے۔ صرف ان آیات میں نہیں بلکہ دو سری آیات میں بھی وعید سی بیان فرمائی گئی ہیں چنانچہ سورة "مهزہ" میں فرمایا:

﴿ وَيِلَ لَكُلُ هَمَزَةً لَمَزَةً۞ الذِي جَمِعَ مِالاً وَعَدَده ۞ يَحْسَبُ انْ مَالُهُ الْخَلَدُه ۞ كَلَالْيَسِدُنْ فَي الْحَطَمَة ۞ نَارَ الله الموقدة ۞ التي تطلع على الافتدة ۞ ﴾ الموقدة ۞ التي تطلع على الافتدة ۞ ﴾

(الودة المزة: اتاك)

قلب وجگر تک پہنے جائے گی) اتن شدید وعید اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے، اللہ تعالی مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے آھن۔

## یہ مال کہاں سے آرہاہے

زگوۃ ادا نہ کرنے پر ایس شدید وعید کیوں بیان فرائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو

کی مال تم اس دنیا میں مامل کرتے ہو، چاہے تجارت کے ذریعہ مامل کرتے ہو،
چاہے طازمت کے ذریعہ مامل کرتے ہو، چاہے کاشت کاری کے ذریعہ مامل
کرتے ہو، یا کسی اور ذریعہ سے مامل کرتے ہو، ذرا غور کرد کہ وہ مال کہاں ہے
آرہا ہے؟کیا تمہارے اندر طاقت تھی کہ تم اپنے زور بازو سے وہ مال جمع کر کتے؟ یہ
تو اللہ تعالی کا بنایا ہوا حکمانہ نظام ہے، وہ اپنے اس نظام کے ذریعہ حمیس رزق بہنچا
رہا ہے۔

## گامک کون جھیج رہاہے؟

تم یہ سیجے ہو کہ بن نے بال جن کرلیا اور دکان کھول کر بیٹے گیا اور اس بال کو فرونت کر دیا تو اس کے نتیج بیں جھے بیہ س گیا، یہ نہ دیکھا کہ جب دکان کھول کر بیٹے تو تمہارے پاس گابک کس نے بھیجا؟ اگر تم دکان کھول کر بیٹے ہوتے اور کوئی گابک نہ آتا تو اس وقت کوئی بحری ہوتی؟ کوئی آلمنی ہوتی؟ یہ کون ہے جو تمہارے پاس گابک بھیج رہا ہے؟ اللہ تعالی نے نظام بی ایسا بنایا ہے کہ ایک دو مرے کی حاجتیں، ایک دو سرے کی ضرور تی ایک دو سرے کے ذریعہ پوری کی جاتی ہیں۔ کی حاجتیں، ایک دو سرے کی ضرور تی ایک دو سرے کے ذریعہ پوری کی جاتی ہیں۔ ایک شخص کے دل میں ذال دیا کہ تم جاکر دکان کھول کر جیٹھو اور دو سرے کے دل میں یہ ڈال دیا کہ اس دکان والے سے شرید۔

#### ايك سبق آموزواقعه

میرے ایک بڑے بمائی تھے جناب محر ذکی کفی رحمہ اللہ علیہ، اللہ تعالی ان کے درجات بلند كرب آمين، لامور ش ان كي ديني كتابول كي ايك دكان "اداره اسلامیات" کے نام سے متی، اب بھی وہ دکان موجود ہے، وہ ایک مرتبہ کئے لگے کہ نجارت میں اللہ تعالی این رحمت اور قدرت کے مجیب کرشے و کھلاتا ہے، ایک ون میں صبح بیدار ہوا تو بورے شہر میں موسلا دھار بارش ہوری متی اور بازاروں بیس کی كن انج ياني كمزا تما، ميرے ول من خيال آياك آج بارش كا ون ب، لوگ كمر ب نظتے ہوئے ڈر رہے ہیں، مرکوں پر پانی کھڑا ہے، ایسے حالات میں کون کماب خریے آئے گا اور کتاب میں کوئی دنیاوی یا کورس اور نصاب کی نہیں بلکہ دینی كآب جس كے بارے من جارا طل يہ ہے كہ جب دنيا كى سارى ضرور تي يورى ہوب کیں تب جاکر یہ خیال آتا ہے کہ چلو کوئی دینی کتاب فرید کر بڑھ لیں، ان كابول ے ند تو بحوك فتى ب ند باس جمتى ہے ند اس سے كوئى دنياكى ضروت پوری موتی ہے، اور آج کل کے حملب سے وی کتاب ایک فالتو مر ہے، خیال یہ ہوتا ہے کہ فالتو وقت ملے گاتو دیل کتاب پڑھ لیس گے۔ تو ایس موسلاد هار بارش من كون ديل كتاب خريد أت كاه البذا آج وكان يرنه جاؤل اور جمشى كراية

لیکن چونکہ بزرگوں کے محبت یافتہ سے مکیم الامت حفرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت اٹھائی سے ماتھ ماتھ میرے دل میں دو سرا علیہ کی محبت اٹھائی سے کوئی شخص کتاب خرید نے آئے یا نہ آئے لیکن اللہ تعالی نے میرے لئے رزق کا یہ ذریعہ مقرد فرمایا ہے، اب میرا کام یہ ہے کہ میں جاؤں، باکر دکان کھول کر بیٹے جاؤں، گا کہ بھیجنا میرا کام نہیں، کی اور کا کام ہے، لہذا جھے باکر دکان کھول کر بیٹے جاؤں، گا کہ بھیجنا میرا کام نہیں، کی اور کا کام ہے، لہذا جھے اپنے کام میں کو تای نہ کرنی چاہے، چاہ بارش ہوری ہو یا سیلاب آرہا ہو، جھے اپنی

دکان کھولنی جائے۔ چنانچہ یہ سوچ کرمی نے پھٹری اٹھائی اور پائی ۔۔ گزر تا ہوا چاگیا اور بازار جاکر دکان کھول کر بیٹھ گیا اور یہ سوچا کہ آج کوئی گائک تو آئے گا نہیں، چلو بیٹھ کر حلاوت ہی کرلیں، چانچہ ابھی میں قرآن شریف کھول کر خلاوت کرنے بیٹھا ہی تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ برساتیاں ڈال کر اور چھٹریاں تان کر کتابیں خرید نے آرہے ہیں، میں جیران تھا کہ ان لوگوں کو الی کوئی ضرورت پیش آگئ ہے کہ اس طوفائی بارش میں اور بہتے ہوئے سلاب میں میرے پاس آگر الی کتابیں خرید رہے ہیں جن کی کوئی فوری ضرورت نہیں۔ لیکن لوگ آئے اور جنتی کری روزانہ ہوتی تھی اس دن بھی اتی بری ہوئے۔ اس وقت ول میں یہ بات آئی کری روزانہ ہوتی تھی اس دن بھی اتی بری ہوئی۔ اس وقت ول میں یہ بات آئی کہ یہ کے دن نہیں آرہے ہیں، حقیقت میں کوئی اور بھیج رہا ہے، اور یہ اس لئے کہ یہ کا کمک خود نہیں آرہے ہیں، حقیقت میں کوئی اور بھیج رہا ہے، اور یہ اس لئے رزق کا سامان ان گاکمک کو بنایا ہے۔

## كامول كى تقسيم الله تعالى كى طرف سے ہے

بہرطال، یہ در حقیقت اللہ تعالی جل شانۂ کا بنایا ہوا نظام ہے جو تہارے پاس گاکہ بھیج رہا ہے، جو گاکہ کے دل میں ڈال رہا ہے کہ تم اس دکان سے جاکر سامان خریدہ کیا کی شخص نے یہ کانفرنس بلائی تھی اور اس کانفرنس میں یہ سے ہوا تھا کہ اتنے لوگ چوتے فروخت کریں گے، اتنے لوگ چولے فروخت کریں گے، اتنے لوگ چولے فروخت کریں گے، اتنے لوگ کی ضروریات پوری کی جائیں گی۔ دنیا میں ایک کوئی کانفرنس آج تک نہیں ہوئی بلکہ کی ضروریات پوری کی جائیں گی۔ دنیا میں ایک کوئی کانفرنس آج تک نہیں ہوئی بلکہ اللہ تعالی نے کسی کے دل میں ڈالا کہ تم ہوئے فروخت کرو، کسی کے دل میں ڈالا کہ تم ہوئے فروخت کرو، کسی کے دل میں ڈالا کہ تم ہوئے فروخت کرو، کسی کے دل میں ڈالا کہ تم ہوئے فروخت کرو، کسی کے دل میں ڈالا کہ تم ہوئے فروخت کرو، کسی کے دل میں اللہ تھی۔ یہ ڈالا کہ تم کوئی ضرورت الی کی تم ہوئے بازار میں نہ ماتی ہو۔ دو سری طرف فریدادوں کے دل میں یہ ڈالا کہ تم موریات فریدادوں کے دل میں یہ ڈالا کہ تم ہوئی بازار میں نہ ماتی ہو۔ دو سری طرف فریدادوں کے دل میں یہ ڈالا کہ تم موریات فریدادوں کے دل میں یہ ڈالا کہ تم موریات فریدادوں کے دل میں یہ ڈالا کہ تم ہوئی بازار میں نہ ماتی ہو۔ دو سری طرف فریدادوں کے دل میں یہ ڈالا کہ تم موریات فریدادوں کے دل میں یہ ڈالا کہ تم موریات فریدادوں کے دل میں یہ ڈالا کہ تم موریات فریدادوں کے دل میں یہ ڈالا کہ تم ہوئی بازار میں نہ ماتی ہو۔ دو سری طرف فریدادوں کے دل میں یہ ڈالا کہ تم موریات فرید دادر ان کے لئے رزق کا سامان فراہم کرو۔ یہ اللہ تعالی جائی کافرید

کا بنایا ہوا نظام ہے کہ وہ تمام انسانوں کو اس طرح سے رزق عطا کررہا ہے۔

## زمین سے اُ گانے والا کون ہے؟

خواہ تجارت ہو یا ذراعت ہو یا طازمت ہو، دینے والا در حقیقت اللہ تعالی بی ہے، ذراعت کو ریکھے ازراعت میں آدمی کا کام یہ ہے کہ ذمین کو فرم کر کے اس میں بی ذال دے ادر اس میں پانی دے دے، لیکن اس بی کو کو نہل بنانا، دہ بی بی نی آئی ہے ، جو بے وزن ہے لیکن اتنی سخت ذمین کا پیٹ پھاڑ کر نمودار ہو تا ہے اور کو نہل بن جاتا ہے، پھروہ کو نہل بھی الی فرم اور نازک ہوتی ہے کہ اگر بچہ بھی اس کو انگی ہے مسل دے تو وہ ختم ہو جائے لیکن نازک ہوتی ہے کہ اگر بچہ بھی اس کو انگی ہے مسل دے تو وہ ختم ہو جائے لیکن وی کو نہل مارے موسموں کی شختیاں برداشت کرتی ہے، گرم اور مرد اور تیز ہواؤں کو مہتی ہے، پھر کو نہل ہے پودا بنآ ہے، پھراس پودے ہے پھول نگلتے ہیں، مواؤں کو مہتی ہے، پھر کو نہل ہے پودا بنآ ہے، پھراس پودے ہے بھول نگلتے ہیں، کون ذات ہے بھل بنتے ہیں اور اس طرح وہ ماری دنیا کے انسانوں تک پہنچ جاتا ہے۔ کون ذات ہے جو یہ کام کر رہی ہے؟ اللہ جل شانہ بی یہ مارے کام کر نے والے کون ذات ہے جو یہ کام کر رہی ہے؟ اللہ جل شانہ بی یہ مارے کام کر نے والے ہیں۔

# انسان میں پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں

البذا آمدنی کا کوئی بھی ذراید ہو، چاہے وہ تجارت ہو یا ذراعت ہو یا طازمت ہو، حقیقت میں تو انسان ایک محدود کام کرنے کے لئے دنیا میں بھیجا گیاہے، بس انسان وہ محدود کام کردیتا ہے لیکن اس محدود کام کے اندر کسی چیز کو پیدا کرنے کی صلاحیت بہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالی جل شانہ ہیں جو ضرورت کی اشیاء پیدا کرتے ہیں اور حمہیں عطا کرتے ہیں، لہذا ہو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ سب اس کی عطا ہے:

"زمن و آسان میں جو کھے ہے وہ اس کی ملکت ہے"۔

## مالك حقيقي الله تعالى بين

اور الله تعالى نے وہ چر تمہيں مطاكر كے يہ بھى كہد دياك چلو تم بى اس ك مالك مورد ينانچد سورة ينين من الله تعالى نے ارشاد فرمايا ہے:

﴿ ارلم يروا انا خلقتا لهم مما عملت ايدينا انعامافهم لهاملكون﴾ (يُين: 2)

کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے بتا دیے ان کے واسلے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چزوں سے چوپائے، بجروہ ان کے مالک ہیں۔ مالک حقیقی تو ہم تھے، ہم نے تہیں مالک بنایا۔ تو حقیقت میں وہ مال جو تمہارے پاس آیا ہے اس میں سب سے بڑا حق تو ہمارا جن ہے تو پھراس میں سے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو، اگر اس کے حکم کے مطابق خرچ کرو، اگر اس کے حکم کے مطابق خرچ کرو گ تو باتی جتنا مال تمہارے پاس ہے وہ تمہارے لئے طال اور طیب ہے، وہ مال اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے، وہ مال برکت والا ہے۔ اور اگر تم نے اس مال میں سے وہ چیز نہ نکال جو اللہ تحالی نے تم پر فرض کی ہے۔ اور اگر تم نے اس مال میں سے وہ چیز نہ نکال جو اللہ تحالی نے تم پر فرض کی ہے تو بچریہ سارا مال تمہارے لئے آگ کے انگارے ہیں اور قیامت کے دن ان انگاروں کو دکھ لو گے جب ان انگاروں سے تمہارے جسموں کو داغا جائے گا اور تم سے یہ کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جس کو تم جمع کیا کرتے تھے۔

## صرف ڈھائی فیصد ادا کرو

اگر الله تعالی به فرات که به مال جاری عطاکی دوئی چزے، ابذا اس ش ے دھائی فیصد تم رکھو اور ساڑھے ستانوے فیصد الله کی راہ ش خرچ کر دو تو بھی انساف کے خلاف نہیں تھا، کوئکہ به سارا مال ای کا دیا ہوا ہے اور ای کی ملیت

ہے۔ لیکن اس نے اپنے بندوں پر فضل فرمایا اور یہ فرمایا کہ جس جاتا ہوں کہ تم کنرور ہو اور حبیس اس مال کی ضرورت ہے، جس جاتا ہوں کہ تمہاری طبیعت اس مال کی طرف راغب ہے، لہذا چلو اس مال جس سے ساڑھے سائوے فیصد تمہارا، مرف ڈھائی فیصد اللہ کے رائے جس فرج کرو گے تو باتی ساڑھے سائوے فیصد تمہارے لئے حائل ہے اور طبیب ہے اور برکت والا تو باتی ساڑھے سائوے فیصد تمہارے لئے حائل ہے اور طبیب ہے اور برکت والا ہے۔ اللہ تعالی نے اتا معمولی مطالبہ کر کے سارا مال ہمارے حوالے کردیا کہ اس کو جس طرح جاہوانی جائز ضروریات جس خرج کرو۔

## زكوة كى تأكيد

یہ ڈھائی فیصد زکوۃ ہے، یہ وہ زکوۃ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں بار بار ارشاد فرمایا:

> ﴿ واقدِموا الصلاة والوا الزكاة ﴾ "ثمادُ قائم كو اور ذكوة اواكرو"-

جہاں نماز کا ذکر فرمایا ہے وہاں ساتھ بی زکوۃ کا بھی ذکر ہے، اس ذکوۃ کی اتن تاکید وارد ہوئی ہے۔ جب اس ذکوۃ کی اتن تاکید ہے اور دو سری طرف اللہ جل شانہ نے اتنا بڑا احسان فرمایا ہے کہ جمیں مال عطاکیا اور اس کا مالک بنایا اور پھر صرف ڈھائی فیصد کا مطالبہ کیا تو مسلمان کم از کم اتنا کر لے کہ وہ ڈھائی فیصد ٹھیک ٹھیک اللہ کے مطالبے کے مطابق اوا کروے تو اس پر کوئی آسان نہیں ٹوٹ جائے گا، کوئی قیامت نہیں ٹوٹ بڑے گی۔

## ز کوۃ حساب کرے نکالو

بحت سے لوگ تو وہ میں جو زکوة سے بالکل بے پرواہ میں، العیاذ باللہ وہ تو زکوة

نکالے بی نہیں ہیں۔ ان کی سوچ تو یہ ہے کہ یہ دُمائی فیمد کیوں دی؟ ہی جو مال آرہا ہے وہ آئے۔ دو سری طرف بعض لوگ وہ ہیں جن کو زکوۃ کا کچھ نہ کچھ احماس ہے اور وہ زکوۃ نکالے بھی ہیں لیکن زکوۃ نکالے کا جو سیح طریقہ ہے وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے۔ جب ذھائی فیمد زکوۃ فرض کی گئی تو اب اس کا نقاضہ یہ ہے کہ نمیک نمیک حملب لگا کر زکوۃ نکالی جائے۔ بعض لوگ یہ سوچے ہیں کہ کون صلب کتب کی حملب لگا کر زکوۃ نکالی جائے۔ بعض لوگ یہ سوچے ہیں کہ کون حملب کتاب کرے، کون سارے اسٹاک کو چیک کرے، لہذا بس ایک اندازہ کر کے زکوۃ نکال دی جائے انتاء اللہ موافقہ نہیں ہوگا، لیکن اگر دیج ہیں، اب اس اندازے ہیں غلطی بھی واقع ہو عتی ہے اور زکوۃ نکالے ہیں کی بھی ہوسکتی ہے، اگر زکوۃ زیادہ نکال دی جائے انتاء اللہ موافقہ نہیں ہوگا، لیکن اگر ایک روپیہ بھی ہم ہوجائے لیمن فرقۃ واجب ہوئی ہے اس سے ایک روپیہ کم زکوۃ نکالی تو یاد رکھنا وہ ایک روپیہ جو آپ نے حرام طریقے سے ایک روپیہ کم زکوۃ نکالی تو یاد رکھنا وہ ایک روپیہ جو آپ نے حرام طریقے سے اپنی پاس روک لیا زکوۃ نکالی تو یاد رکھنا دو ایک روپیہ جو آپ نے حرام طریقے سے اپنی پاس روک لیا خود ایک روپیہ تمہارے سارے مالی کو برباد کرنے کے لئے کائی ہے۔

## وہ مال تباہی کا سبب ہے

ایک صدیت میں نی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ جب مال میں ذکوۃ کی رقم شامل ہو جائے بین پوری ذکوۃ نہیں نکالی بلکہ کچھ ذکوۃ نکالی اور کچھ باتی رہ گئی تو وہ مال انسان کے لئے تبای اور ہلاکت کا سبب ہے۔ اس وجہ سے اس بات کا اجتمام کریں کہ ایک ایک پائی کا صحح حساب کرکے ذکوۃ نکالی جائے، اس کے بغیر ذکوۃ کا فریعنہ کما حقہ اوا نہیں ہو تا، المحمد اللہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو ذکوۃ ضرور نکالی ہے لیکن اس بات کا اجتمام نہیں کرتی کہ تھیک حساب کرکے ذکوۃ نکالے من شامل رہتی ہے اور کرکے ذکوۃ نکالے، اس کی وجہ سے ذکوۃ کی رقم ان کے مال میں شامل رہتی ہے اور اس کے نتیج میں ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔

## ز کوۃ کے دنیاوی فوائد

ویے ذکوۃ اس نیت ے نکائی چاہے کہ یہ اللہ تعالی کا عکم ہے، اس کی رضا کا تقاضہ ہے اور ایک عبادت ہے۔ اس ذکوۃ نکالنے ہے جمیں کوئی منفعت حاصل ہویا نقاضہ ہے اور ایک عبادت ہے۔ اس ذکوۃ نکالنے ہے جمیں کوئی منفعت حاصل ہویا نہ ہو، کوئی فائدہ لے یا نہ لے، اللہ تعالی کے عکم کی اطاعت بذات فود مقصود ہے۔ اصل مقصد تو ذکوۃ کا یہ ہے، لیکن اللہ تعالی کا کرم ہے کہ جب کوئی برہ ذکوۃ نکال ہی ہے تو اللہ تعالی اس کو فوائد ہمی حطا فرائے ہیں، وہ فائدہ یہ ہے کہ اس کے مال ہی برکت ہوتی ہے، چانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

﴿يمحق اللُّه الربواويربي الصدقات

(البقره:۲۷۱)

"لینی الله تعلق سود کو مثلتے ہیں ادر زکرۃ ادر صد قات کو بڑھاتے ہیں"۔

ایک صدیث می حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که جب کوئی بندہ زکوۃ فکالا ہے تو اللہ تعالی کے فرشتے اس کے حق میں یہ دعا فرماتے ہیں کہ:

> ﴿ الهم اعط منفقا خلفا واعط ممسكا تلفا ﴾ ( على كتاب الزكاة باب قول الله تعالى: قباس اعطى وا تقى)

اے اللہ! جو شخص اللہ تعالی کے رائے میں خرج کر رہا ہے اس کو اور زیادہ عطا فرمائے، اور اے اللہ جو شخص اپنے مال کو روک کر رکھ رہا ہے اور زکوۃ اوا نہیں کر رہا ہے تو اے اللہ اس کے مال پر ہلاکت ڈالئے۔ اس لئے فرمایا:

> ﴿ ما نقصت صدقیة من مال ﴾ "کوئی مدقد کی مال پس کی نیس کر تا"۔

چنانچہ بعض اوقات یہ موتا ہے کہ ادھر ایک مسلمان نے زکوہ نکال دوسری

طرف الله تعالى في اس كى آمدنى كے دوسرے ذرائع پدا كردے اور اس كے ذرايد اس ذكرة ت ذيادہ بيسر اس كے پاس أكيا بعض او قات يہ ہو تا ہے كہ ذكرة نكالنے ہے اگرچہ كنتى كے اعتبار سے بيم كم ہوجاتے ہيں ليكن بقيہ مال ميں الله تعالى كى طرف سے الى بركت ہوتى ہے كہ اس بركت كے نتيج ميں تحوزت مال سے ذيادہ فوائد حاصل ہوجاتے ہيں۔

## مال میں بے بر کتی کا انجام

آج کی دنیا گفتی کی دنیا ہے۔ برکت کا مفہوم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ برکت اس چیز کو کہتے ہیں کہ تموڑی می چیز ش زیادہ فائدہ حاصل موجائے مثلاً آج آب نے میے تو بہت کائے لیکن جب محرینے تو پتہ جلا کہ بچہ بیار ہے، اس کو نے كر ۋاكثر كے ياس كے اور ايك ہى طبى معائند بي وه سارے پيے خرچ ہو گئے، اس كا مطلب یہ ہوا کہ جو پیے کمائے تھے اس میں برکت نہ ہوئی۔ یا مثلاً آپ میے کماکر محرجارے بھے کہ راستہ میں ڈاکو مل کیا اور اس نے بینول دکھاکر سارے یہے چھین لے، اس كا مطلب يہ ہے كہ ميے تو حاصل موث ليكن اس ميں بركت نہيں موئى يا مثلاً آپ نے بید کمار کھانا کھایا اور اس کھانے کے نتیج میں آپ کو بد ہضی ہوگئ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ال میں برکت نہ ہوئی۔ یہ سب بے برکتی کی نشانیاں ہیں۔ برکت یہ ہے کہ آپ نے پیے تو کم کمائے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تعور ے جیوں میں زیادہ کام بنا دیے اور تمہارے بہت سے کام نکل گئے، اس کا نام ب بركت يه بركت الله تعالى اس كو عطاء فرمات بي جو الله تعالى ك احكام برعمل كرتا ب- لبذا بم افي مال كى ذكوة تكاليس اور اس طرح تكاليس جس طرح الله اور الله كے رسول صلى الله عليه وسلم في جميس بتايا ہے اور اس كو حساب كتاب ك ماتھ نکالیں۔ مرف اندازہ سے نہ نکالیں۔

#### زكوة كانصاب

اس کی تموڑی می تغییل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے زکوۃ کا ایک نصاب مقرر کیا ہے کہ اس نصاب کا مالک ہو گا تو زکوۃ فرض ہوگی۔ وہ نصاب یہ ہے: ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کی قیت کا نقد روپیہ یا زیور، یا سامان تجارت وغیرہ، جس شخص کے پاس یہ مال اتنی مقدار میں موجود ہو تو اس کو "صاحب نصاب" کہا جاتا ہے۔

## ہر ہررویے پر سال کا گزر ناضروری نہیں

پراس نصاب پر ایک سال گزرنا چاہے، یعنی ایک سال تک اگر کوئی شخص صاحب نصاب رہ تو اس پر ذکوۃ واجب ہوتی ہے۔ اس بارے میں عام طور پر یہ غلط بنی پائی جاتی ہے کہ لوگ یہ جوسے ہیں کہ ہر ہر روپے پر متنقل پورا سال گزرے، تب اس پر ذکوۃ واجب ہوتی ہے، یہ بات درست نہیں۔ بلکہ جب ایک مرتبہ سال کے شروع میں ایک شخص صاحب نصاب بن جائے مثلاً فرض کریں کہ کم رمضان کو اگر کوئی شخص صاحب نصاب بن کیا پر آئدہ سال جب کم رمضان آیا تو اس وقت بھی وہ صاحب نصاب ہے تو ایسے شخص کو صاحب نصاب سمجھا جائے گا، اس وقت بھی وہ مقاب ہے تو ایسے شخص کو صاحب نصاب سمجھا جائے گا، درمیان سال میں جو رقم آتی جاتی رہی اس کا کوئی اعتبار نہیں، بس کم رمضان کو دیکھ درمیان سال میں جو رقم آتی جاتی رہی اس کا کوئی اعتبار نہیں، بس کم رمضان کو دیکھ درمیان سال میں جو رقم آتی جاتی رہی اس کا کوئی اعتبار نہیں، بس کم رمضان کو دیکھ کو کہ تمہارے پاس کتنی رقم موجود ہے اس رقم پر ذکوۃ نکالی جائے گی، چاہے اس می

# تاریخ ز کو ہیں جور قم ہواس پر ز کو ہے

مثلاً فرض كري كد ايك شخص كے پاس كم رمضان كو ايك لاكھ روبيہ تھا، الكلے مال كم رمضان سے دو دن يہلے بچاس بزار روب اس كے پاس اور آمكے اور اس

کے نتیجے میں کم رمضان کو اس کے پاس ڈیڑھ لاکھ روپے ہو گئے ، اب اس ڈیڑھ لاکھ رویے پر ذکوۃ فرض ہوگ، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس میں پیاس ہزار رویے تو صرف دو دن پہلے آئے ہیں اور اس پر ایک سال نہیں گزرا، للبذا اس پر زکوۃ نہ ہونی عابے یہ درست نہیں بلکہ زکوۃ نکالنے کی جو تاریخ ہے اور جس تاریخ کو آپ صاحب نصاب ہے ہیں اس تاریخ میں جتنا مال آپ کے پاس موجود ہے اس پر زکوۃ واجب ہے، جاہے یہ رقم بچھلے سال کم رمضان کی رقم سے زیادہ ہو یا کم ہو مثلاً اگر يجيك سال ايك لاكه ردب تنع، اب وره الكه بي تو وره لاكه ير زكوة اداكرد، اور اگر اس سال پیاس بزار رہ گئے تو اب پیاس بزار پر زگوۃ ادا کردہ ورمیان سال ہیں جو رقم خرج مومي، اس كاكوئي صلب كتاب نبين ادر اس خرچ شده رقم بر زكوة نكالنے كى ضرورت نہيں۔ اللہ تعالى نے صاب كتاب كى الجمن سے بيانے كے كئے يه آسان طريقه مقرر فرماياب كه ورميان سال مين جو يجه تم في كهايا بها اور وه رقم تہارے یاس سے چلی گئی تو اس کا کوئی حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح درمیان سال میں جو رقم آجمی اس کا الگ ہے حساب رکھنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کس تاریخ میں آئی اور کب اس پر سال بورا ہوگا؟ بلکہ زکوۃ نکالنے کی تاریخ میں جورقم تمہارے پاس ب، اس پر ذکوۃ اوا کرو۔ سال گزرنے کا مطلب یہ ہے۔

## اموال زكوة كون كون سے ہيں؟

یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے کہ اس نے ہر ہر چیز پر ذکوۃ فرض نہیں فرائی،
ورنہ الل کی تو بہت ی قسیں ہیں۔ جن چیزوں پر ذکوۃ فرض ہے وہ یہ ہیں: ① نقد
روپید، چاہے وہ کس بھی شکل میں ہوں، چاہے وہ نوٹ ہوں یا سکے ہوں، ﴿ سونا
چاندی، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو، یا سکے کی شکل میں ہو، بعض لوگوں کے زہنوں
میں یہ رہتا ہے کہ جو خواتمن کا استعمالی زیور ہے اس پر ذکوۃ نہیں ہے، یہ بات
درست نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ استعمالی زیور پر بھی ذکوۃ واجب ہے البتہ صرف

ونے چاندی کے زیور پر ذکوۃ واجب ہے، لیکن اگر سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کا زیور ہے، چاہ پیلی اور دھات کا زیور ہے، چاہ پلائینم بی کیوں نہ ہو اس پر ذکوۃ واجب نہیں، اس طرح ہیرے جو ہرات پر ذکوۃ نہیں جب تک تجارت کے لئے نہ ہوں بلکہ زاتی استعال کے لئے ہوں۔

## اموال ز کو ة میں عقل نه چلائیں

يبال يه بات بمي سمجو لينا جائ كه زكوة ايك عباوت هي، الله تعالى كاعاكد كيا ہوا فریمنہ ہے۔ اب بعض لوگ زکوۃ کے اندر اپن مثل دوڑاتے ہین اوریہ سوال كرتے ميں كه اس ير ذكوة كول واجب ب اور فلال چيزير ذكوة كول واجب نبيں؟ یادر کھے کہ یہ زکوۃ اوا کرنا عباوت ہے اور عباوت کے معنی بی یہ ہیں کہ چاہے وہ ادی مجھ میں آئے یانہ آئے گراللہ کا تھم مانا ہے مثلاً کوئی شخص کے کہ سونے چاندی پر ذکوة واجب ہے تو میرے جو ہرات پر ذکوة کول واجب نہیں؟ اور بلانینم ير كون زكوة نبير؟ يه سوال بالكل ايهاى ب جيك كوئي شخص يه كه كه مالت سفر می ظہراور عطراور عشاء کی نماز میں قصرے اور جار رکعت کی بجائے وو رکعت بڑھی جاتی ہے تو پھر مغرب میں تعرکیوں نہیں؟ یا مثلاً کوئی شخص کے کہ ایک آدی ہوائی جہاز میں فرسٹ کلاس کے اندر سفر کرتا ہے اور اس سفر میں اس کو کوئی مشقت بھی نیس ہوتی گراس کی نماز آومی موجاتی ہے اور میں کراچی میں بس کے اندر بڑی مشقت کے ساتھ سفر کرتا ہوں، میری نماز آدھی کیوں نہیں ہوتی؟ ان سب کا ایک عی جواب ہے، وہ یہ کہ یہ تو اللہ تعالی کے بنائے ہوئے عمادت کے احکام ہی، عبادات میں ان احکام کی پابندی کرنا ضروری ہے ورنہ وہ کام عباوت نہیں رہے گا۔

# عیادت کرناالله کا حکم ہے

يامثلاً كوئى شخص يه كه ك اس كى كياوجه ب كه اوى الحجه بى كو جج موتاب؟

جھے تو آسانی ہے کہ آخ جاکر جج کر آؤل اور ایک دن کے بجائے میں عرفات تین دن قیام کروں گا، اب اگر وہ شخص ایک دن کے بجائے تین دن بھی دہاں بیٹھا رہ گا، تب بھی اس کا جج نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالی نے عبادت کا جو طریقہ بتا یا تھا اس کے مطابق نہیں کیا۔ یا مثلاً کوئی شخص ہے کہ جج کے تین دنوں میں جمرات کی رمی کرنے میں بہت بجوم ہو تا ہے اس لئے میں چوتے دن اکشی سارے دنوں کی رمی کرنے میں بہت نہوم ہو تا ہے اس لئے میں چوتے دن اکشی سارے دنوں کی اگر لوں گا۔ یہ رمی درست نہیں ہوگی اس لئے کہ یہ عبادت ہے اور عبادت کے اندر یہ ضروری ہے کہ جو طریقہ بتایا گیا ہے اور جس طرح بتایا گیا ہے اس کے مطابق وہ عبادت انجام دی جائے گی تو وہ عبادت درست ہوگی ورنہ درست نہ ہوگی۔ لہذا یہ اعتراض کرنا کہ سونے اور چاندی پر ذکوۃ کیوں ہے اور جیرے پر کیوں نہیں؟ یہ عبادت کے فلف سے خلاف ہے۔ بہرطال، اللہ تعالی نے سونے چاندی پر ذکوۃ رکھی ہے۔ عبادت کے فلف سے خلاف ہے۔ بہرطال، اللہ تعالی نے سونے چاندی پر ذکوۃ رکھی ہے۔

## سامان تجارت کی قیمت کے تعین کا طریقہ

دو سری چیز جس پر زکوۃ فرض ہے وہ ہے "سامان تجارت" مثلاً کسی کی دکان بیں جو سامان برائے فردخت رکھا ہوا ہے، اس سارے اسٹاک پر زکوۃ واجب ہے، البتہ اسٹاک کی قیمت لگاتے ہوئے اس بات کی گنجائش ہے کہ آدی ذکوۃ نکالتے وقت یہ حساب لگائے کہ آگر میں پورا اسٹاک اکھٹا فردخت کروں تو بازار میں اس کی کیا قیمت لگے گی۔ دیکھتے ایک "رفیش پرائس" ہوتی ہے اور دو سری "ہول سیل پرائس" تیمری صورت یہ کہ پورا اسٹاک اکھا فردخت کرنے کی صورت میں کیا قیمت تیمری صورت میں کیا قیمت کی گئوۃ کا حساب لگایا جارہا ہو تو اس کی گرفۃ کا حساب لگایا جارہا ہو تو اس کی دکوۃ کا حساب لگایا جارہا ہو تو اس کی گرفۃ کی میمند نکال کر پھراس کا ذھائی خامہ نوٹ ہوں سے کہ عام "ہول سیل قیمت" سے فیمد ذکوۃ میں نکال کر پھراس کا ذھائی خامہ نوٹ میں کیا تیمت سے کہ عام "ہول سیل قیمت" سے خامہ ناک کر اس پر ذکوۃ ادا کردی جائے۔

## مال تجارت میں کیاکیاداخل ہے؟

اس کے علاوہ مال تجارت میں ہروہ چیز شامل ہے جس کو آدمی نے بیجنے کی غرض ے فریدا ہو، لبذا اگر کسی شخص نے بیچنے کی غرض سے کوئی پلاٹ فریدا یا زمین خریدی یا کوئی مکان خرمدا یا گاڑی خرمدی اور اس مقصد سے خرمدی کہ اس کو چ کر لفع کماؤں گا تو یہ سب چیزس مال تجارت ہیں داخل ہیں، لبذا اگر کوئی ملاث، کوئی زمن، کوئی مکان خرید تے وقت شروع بی میں یہ نیت سی کہ میں اس کو فروخت کرول گا تو اس کی مالیت بر زکوہ واجب ہے۔ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو "انولیشنٹ" کی غرض سے بلاٹ فرید ملیتے ہن اور شروع بی سے یہ نیت ہوتی ہے کہ جب اس پر اچھے ہیے ملیں گے تو اس کو فروخت کردوں گا اور فروخت کر کے اس ہے تفع کماؤں گا، تو اس بلاث کی ہالیت پر بھی زکوۃ واجب ہے۔ لیکن اگر بلاٹ اس نیت ے خریدا کہ اگر موقع ہوا تو اس پر رہائش کے لئے مکان بنالیں گے، یا موقع ہو گاتو اس کو کرائے پر چڑہا دیں گے یا مجھی موقع ہو گاتو اس کو فروخت کر دس گے، کوئی ایک واضح نیت نہیں ہے بلکہ ویسے ہی خرید کر ڈال دیا ہے، اب اس میں ہ مجی اختال ہے کہ آئندہ کسی وقت اس کو مکان بناکر وہاں رہائش اختیار کرلیں کے اور یہ اخمال بھی ہے کہ کرائے مرچہا دس کے اور یہ اخمال بھی ہے کہ فروخت كردي مك تواس صورت من اس يلاث ير ذكوة واجب نهيس ب، البذا ذكوة مرف اس صورت میں واجب ہوتی ہے جب خریے وقت بی اس کو دوبارہ فروخت کرنے کی نیت ہو، بیاں تک کہ اگر یلاٹ خرید تے وقت شروع میں یہ نیت تھی کہ اس پر مکان بنا کر رہائش اختیار کریں گے، بعد میں ارادہ بدل گیا اور یہ ارادہ کرلیا کہ اب اس کو فروخت کر کے پیے حاصل کر لیں سے تو محض نیت اور ارادہ کی تبدیلی ے فرق نہیں پڑتا جب تک آپ اس پلاٹ کو واقعہ فروضت نہیں کردیں گے اور اس کے پیے آپ کے پاس نہیں آجائیں گے اس دفت تک اس پر زکوہ واجب

نېيس ہوگی۔

بہرطل، ہروہ چزے خریدتے وقت عی اس کو فردخت کرنے کی نیت ہو، وہ مال تجارت ہے اور اس کی مالیت پر ڈھائی فیصد کے حملب سے زکوۃ واجب ہے۔

### کس دن کی مالیت معتبر ہو گی؟

یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مالیت اس دن کی معتر ہوگی جس دن آپ زکوۃ کا حماب کردہ جیں مثلاً ایک پلاٹ آپ نے ایک لاکھ روپ جی خریدا تھا اور آج اس پلاٹ کی قبت دس لاکھ ہوگئ، اب وس لاکھ پر ڈھلل فیصد کے حماب سے زکوۃ نکالی جائے گی، ایک لاکھ پر نہیں نکالی جائے گی۔

### كينيول كے شيئرز برز كوة كا حكم

ای طرح کمپنوں کے "شیئرز" بھی سامان تجارت میں وافل ہیں۔ اور ان کی دو
صور تیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے کی کہنی کے شیئرز اس مقعد کے لئے
خریے ہیں کہ اس کے زریعہ کمپنی کا منافع (dividend) ماصل کریں گے اور اس
خریم سامانہ منافع کمپنی کی طرف سے ملتا رہے گا۔ دو سری صورت یہ ہے کہ آپ
نے کسی کمپنی کے شیئرز "کمپٹل گین" کے لئے خریم ہیں لینی نیت یہ ہے کہ جب
بازار میں ان کی قیمت بڑھ جائے گی تو ان کو فروخت کر کے نفع کا کی گے۔ اگر یہ
دو سری صورت ہے لین شیئرز خرید ہے وقت شروع عی میں ان کو فروخت کرنے کی
شیئرز تحرید ہے وقت شروع عی میں ان کو فروخت کرنے کی
مشلاً آپ نے پہاس مورت میں پورے شیئرز کی پوری بازاری قیمت پر ذکوۃ واجب ہوگ
مشلاً آپ نے پہاس مورت میں پورے شیئرز کی پوری بازاری قیمت پر ذکوۃ واجب ہوگ
کی قیمت بڑھ جائے گی تو ان کو فروخت کر کے نفع حاصل کریں گے، اس کے بعد
کی قیمت بڑھ جائے گی تو ان کو فروخت کر کے نفع حاصل کریں گے، اس کے بعد
کی قیمت بڑھ جائے گی تو ان کو فروخت کر کے نفع حاصل کریں گے، اس کے بعد
کی قیمت بڑھ جائے گی تو ان کو فروخت کر کے نفع حاصل کریں گے، اس کے بعد
اب ساٹھ روپ کے حملی سے ان شیئرز کی الیت ثکالی جائے گی اور اس پر ڈھائی تو

فعمد کے حمل سے زکوۃ ادا کرنی ہوگ۔

لین اگر پہلی صورت ہے لین آپ نے کمینی کے شیئرز اس نیت سے خریے کہ ممینی کی طرف ہے اس پر سالانہ منافع کما رہے گا اور فروخت کرنے کی نیت نہیں تھی تو اس صورت میں آپ کے لئے اس بات کی حمخبائش ہے کہ یہ دیکھیں کہ جس كمينى كے يہ شيرز بي اس كمنى كے كتنے اثاثے جاد بي مثلاً بلد ك، مشيرى، كاري وغيره، اور كتن اتائه نقد، سامان تجارت اور خام مال كي شكل مين بير، بيه معلوات کمینی می سے حاصل کی جاسکتی ہیں، مثلاً فرض کریں کہ کسی کمینی کے ساتھ فيعد اثاث نقد اسان تجارت خام مل اور تيار مال كي صورت ين بي اور جاليس فعد اثاثے بلدیک، مثینری اور کار وغیرہ کی صورت یس بی تواس صورت می آپ ان شيرَز كي بازاري قيت لكاكر اس كي ساته فيعد قيت ير ذكوة اداكرس، مثلاً شيرز کی بازاری قیت ساٹھ ردیے تھی اور کہنی کے ساٹھ فیصد اٹائے قاتل زکوہ سے اور چالیس نیمد اٹائے ناقائل زکرۃ سے تو اس صورت میں آپ اس شیئرز کی پوری قیت این ماٹھ روپ کے بجائے = /۳۱ روپ پر ذکوۃ ادا کریں۔ ادر اگر کی کینی کے اٹاثوں کی تفصیل معلوم نہ ہوسکے تو اس صورت بی احتیاطاً ان شیرز کی پوری بازاری قیت بر زکوة ادا کردی جائے۔

شیرز کے علاوہ اور بنتے فائیانشل انشروسٹس ہیں جانے وہ بوتڈز ہول یا سرٹیفکیٹس ہوں، یہ سب نقد کے عظم میں ہیں، ان کی اصل قیت پر زکوۃ واجب ہے۔

### كارخانه كى كن اشياء پرز كوة ب

اگر کوئی شخص فیکٹری کا مالک ہے تو اس فیکٹری میں جو تیار شدہ مال ہے اس کی تیت پر وکوۃ واجب ہے، اس طرح جو مال تیاری کے مختف مراحل میں ہے یا خام مال کی شکل میں ہے اس پر بھی زکوۃ واجب ہے۔ البتہ فیکٹری کی مشنری، بلذنگ،

گاڑیاں وغیرہ پر زکوۃ واجب نہیں۔

اس طرح آگر کی شخص نے کمی کاروبار می شرکت کے لئے روپ لگایا ہوا ہے، اور اس کاروبار کا کوئی مناسب حصہ اس کی طکیت ہے تو جتنا حصہ اس کی طکیت ہے اس حصے کی بازاری قیت کے حملب سے ذکوۃ واجب ہوگا۔

بہرمال، خلاصہ یہ کہ نقد روپیہ جس جی بینک بیلنس اور فائیانشل المئرومنش بھی داخل ہیں، ان پر ذکوۃ واجب ہے، اور ملمان تجارت، جس میں تیار مال، خام مال، اور جو مال تیاری کے مراحل جی ہیں وہ سب سامان تجارت میں داخل ہیں، اور کہنی کے شیئرز بھی سامان تجارت میں داخل ہیں، اس کے علاوہ ہر چیز جو آدی نے فرونت کرنے کی غرض سے فریری ہو وہ بھی سامان تجارت میں داخل ہے، ذکوۃ فرونت کرنے کی غرض سے فریری ہو وہ بھی سامان تجارت میں داخل ہے، ذکوۃ فرونت ان سب کی مجموعی مالیت فکالیں اور اس پر ذکوۃ اواکر ہیں۔

#### واجب الوصول قرضول يرزكوة

ان کے علاوہ بہت ی رقیمی وہ ہوتی ہیں جو دو مرول سے واجب الوصول ہوتی ہیں۔ مثلاً دو مروں کو قرض دے رکھاہے، یا مثلاً مال ادھار فروخت کر رکھاہے اور اس کی قیمت ابھی دصول ہوئی ہے، تو جب آپ ذکوۃ کا حساب لگائیں اور اپنی مجموعی مالیت نکالیں تو بہتر یہ ہے کہ ان قرضوں کو اور داجب الوصول رقوں کو آج بی آپ اپنی مجموعی بالیت میں شامل کرلیں۔ اگرچہ شرعی تھم یہ ہے کہ جو قرضے ابھی وصول نہیں ہوئے تو جب تک وہ وصول نہ ہوجائیں اس دقت تک شرعاً ان پر ذکوۃ کی ادائیگی داجب نہیں ہوتی، لیکن جب وصول ہوجائیں تو جتنے سال گزر چکے ہیں ان تمام پچپلے سالوں کی بھی ذکوۃ ادا کرنی ہوگ۔ مثلاً فرض کریں کہ آپ نے ایک شخص کو ایک لاکھ روبیہ قرضہ وے رکھا تھا، اور پانچ سالوں کے بود وہ قرضہ آپ کو داپس طا، تو اگر چہ اس ایک لاکھ روپ پر ان پانچ سالوں کے دوران تو ذکوۃ کی دائیگی واجب نہیں تھی، لیکن جب وہ ایک لاکھ روپ وصول ہوگے تو اب گزشتہ دائی واجب نہیں تھی، لیکن جب وہ ایک لاکھ روپ وصول ہوگے تو اب گزشتہ دائی واجب نہیں تھی، لیکن جب وہ ایک لاکھ روپ وصول ہوگے تو اب گزشتہ ادائیگی واجب نہیں تھی، لیکن جب وہ ایک لاکھ روپ وصول ہوگے تو اب گزشتہ ادائیگی واجب نہیں تھی، لیکن جب وہ ایک لاکھ روپ وصول ہوگے تو اب گزشتہ ادائیگی واجب نہیں تھی، لیکن جب وہ ایک لاکھ روپ وصول ہوگے تو اب گزشتہ ادائیگی واجب نہیں تھی، لیکن جب وہ ایک لاکھ روپ وصول ہوگے تو اب گزشتہ ادائیگی واجب نہیں تھی، لیکن جب وہ ایک لاکھ روپ وصول ہوگے تو اب گزشتہ

پانچ سالوں کی بھی ذکوۃ دینی ہوگ۔ تو چونکہ گذشتہ سالوں کی ذکوۃ یک مشت ادا کرنے میں بعض او قات دشواری ہوتی ہے اہذا بہتریہ ہے کہ ہرسال اس قرض کی ذکوۃ کی ادائیگی بھی کر دی جایا کرے۔ اہذا جب ذکوۃ کا حسلب لگائیں تو ان قرضوں کو بھی مجموعی مالیت میں شامل کر لیا کریں۔

### قرضوں کی منہائی

پردد سری طرف یه دیکسیں کہ آپ کے ذے دو سرے لوگوں کے کتنے قرضے ہیں۔ اور پھر مجموعی بالیت میں ہے ان قرضوں کو منہا کر دمی، منہا کرنے کے بعد جو باتی بنی ہے اوا باتی بنی ہے اس کا پھر ڈھائی فیصد نکال کر ذکوۃ کی نیت ہے اوا کردی۔ بہتریہ ہے کہ جو رقم ذکوۃ کی بنے اتنی رقم الگ نکال کر محفوظ کرلیں، پھر دنا فوٹا اس کو مستحقین میں خرچ کرتے رہیں۔ بہرطال ذکوۃ کا حساب لگانے کا یہ طریقہ ہے۔

### قرضول کی دو قشمیں

قرضوں کے ملیلے میں ایک بات اور سمجھ لینی جاہے، وہ یہ کہ قرضوں کی دو تصمیل ہیں: ایک تو معمول قرضے ہیں جن کو انسان اپنی ذاتی ضروریات اور ہنگای ضروریات نکے لئے مجبوراً لیہا ہے۔ دو سری قسم کے قریضے وہ ہیں جو بڑے بڑے سرمایہ دار پیداداری اغراض کے لئے لیتے ہیں مثلاً: فیکٹریاں لگانے، یا مشنریاں تردیانہ، یا مثلاً ایک سرمایہ دار کرنے کے لئے قریضے لیتے ہیں یا مثلاً ایک سرمایہ دار کے باس پہلے ہے دو فیکٹریاں موجود ہیں لیکن اس نے بینک سے قرض لے کر تیمری فیکٹری لگائی۔ اب اگر اس دو سری قسم کے قرضوں کو مجموعی مالیت سے منہاکیا جائے تو نہ صرف یہ کہ ان سرمایہ داروں پر ایک پیمے کی بھی ذکوۃ داجب نہیں ہوگی بلکہ وہ لوگ اللے مستحق ذکوۃ بن جائیں گے، اس لئے کہ ان کے پاس جتنی مالیت کا مال

موجود ہے، اس سے زیادہ مالیت کے قرینے بینک سے لے رکھے ہیں، وہ بظاہر فقیراور مسکین نظر آرہا ہے۔ ابندا ان قرضوں کے منہا کرنے ہیں بھی شریعت نے فرق رکھا ہے۔

### تجارتي قرضے كب منها كئے جائيں

اس میں تفعیل یہ ہے کہ پہلی هم کے قرضے تو جموعی مالیت سے منہا ہو جائیں گے اور ان کو منہا کرنے کے بعد ذکوۃ اداکی جائے گی۔ اور دو سری هم کے قرضوں یں یہ تغییل ہے کہ اگر کسی شخص نے تجارت کی فرض سے قرض لیا، اور اس قرض کو ایک اشیاء خریا نے میں استعمال کیا جو قاتل ذکوۃ ہیں، مثلاً اس قرض سے فام مال خرید لیا، یا مال خرید لیا، تو اس قرض کو جموعی مالیت سے منہا کریں گے۔ لیکن اگر اس قرض کو ایسے اٹائے خرید نے میں استعمال کیا جو نا قاتل ذکوۃ ہیں تو اس قرض کو مجموعی مالیت سے منہا کریں گے۔ قرض کو مجموعی مالیت سے منہا نہیں کریں گے۔

### قرض کی مثال

مثلاً ایک شخص نے بینک ہے ایک کوڈروپ قرض لئے اور اس رقم ہے اس
نے ایک پلانٹ (مشینری) باہرے امپورٹ کرلیا ۔۔ چو تکہ یہ پلانٹ قابل زکوۃ نہیں
ہوگا۔ لیکن اگر
ہوں کے کہ یہ مشینری ہے تو اس صورت میں یہ قرضہ منہا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر
اس نے اس قرض ہے فام مال فرید لیا تو چو تکہ فام مال قابل ذکوۃ ہے اس لئے یہ
قرض منہا کیا جائے گا، کیونکہ دو مری طرف یہ فام مال ادا کی جانے والی زکوۃ کی
جموی مالیت میں پہلے ہے شامل ہو چکا ہے۔ فلاصہ یہ ہے کہ نار ال تم کے قرض تو
پورے کے پورے جموی مالیت ہے منہا ہو جائیں گے۔ اور جو قرضے پیداواری
افزاض کے لئے گئے ہیں، اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر آس سے ناقتل ذکوۃ اثاثے فریدے

یں تودہ قرض منہا ہوگا۔ یہ تو زکوۃ نکالنے کے بارے میں احکام تھے۔

### زكوة مستحق كواداكرس

دو سری طرف ذکوۃ کی اوائی کے بارے میں مجی شریعت نے ادکام بتاتے ہیں۔
میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی میر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ
اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ ذکوۃ نکائو، نہ یہ فرمایا کہ ذکوۃ بھینکو، بلکہ فرمایا: آنوا
المزکاۃ ذکوۃ اوا کرد۔ یعنی یہ ویکمو کہ اس جگہ پر ذکوۃ جائے جہاں شرعاً ذکوۃ جائی
ہائے۔ بعض لوگ ذکوۃ نکالتے تو ہیں لیکن اس کی پدواہ نہیں کرتے کہ میج معرف
پائے۔ بعض لوگ ذکوۃ نکالتے تو ہیں لیکن اس کی پدواہ نہیں کرتے کہ میج معرف
پر فرج ہو رہی ہے یا نہیں؟ ذکوۃ نکال کر کسی کے حوالے کردی اور اس کی شحیق نہیں کہ یہ معرف بر فرج ہو رہی ہے اس کا اوارے ونیا ہیں کا مراح جین ہی بھا اوارے ونیا ہیں؟ آج بے شار اوارے ونیا ہیں کا مراح کردے ہو رہی ہے یا نہیں؟

### مستحق كوك؟

اس کے لئے شریعت نے یہ اصول مقرر فرایا کہ زکوۃ صرف انہی افتاص کو دی
جائتی ہے جو صاحب نصلب نہ ہوں۔ پہل تک کہ اگر ان کی ملیت میں ضرورت
ے زائد ایما ملان موجود ہے جو ساڑھے بلون تولہ جائدی کی قیمت تک پہنچ جاتا
ہے تو بھی وہ مستحق زکوۃ نہیں رہتا۔ مستحق زکوۃ وہ ہے جس کے پاس ساڑھے بلون
تولہ جائدی کی مالیت کی رقم یا اتن مالیت کا کوئی سلمان ضورت سے زائد نہ ہو۔

مستحق كومالك بناكروس

اس میں جی شریعت کا یہ عم ہے کہ اس مستحق ذکرة کو مالک بنا کر دو۔ لین وہ

مستحق ذکرۃ اپن ملکت میں خود مخار ہو کہ جو چاہے کرے۔ اس وجہ ہے کس باذنگ کی تخواہوں پر زکرۃ نہیں کی تغیر پر ذکرۃ نہیں لگ علی، کس ادارے کے ملازمین کی تخواہوں پر زکرۃ نہیں لگ علی۔ اس لئے کہ اگر ذکرۃ کے ذریعہ تغیرات کرنے اور ادارے قائم کرنے کی اجازت دے دی جاتی تو ذکرۃ کی رقم سب لوگ کھا لی کر ختم کر جاتے، کیونکہ اداروں کے اندر تخواہیں بے شار ہوتی ہیں، تھیرات پر خرج لاکھوں کا ہوتا ہے، اس لئے یہ عکم دیا گیا کہ غیر صاحب نصاب کو مالک بنا کر ذکرۃ دو، یہ ذکرۃ نقراء اور غراء اور کراء اور کراء اور کراء اور کراء اور کروہ دو کو تو تنہاری ذکرۃ ادا ہو جائے گی۔

### کن رشتہ داروں کو زکوۃ دی جاسکتی ہے

ہے۔ البتہ یہ ضرور و کم لیں کہ وہ مستحق ذکوۃ ہوں اور صاحب نصاب ند ہو۔

### بيوه اوريتيم كوزكوة دين كاحكم

بعض لوگ یہ بھے ہیں کہ اگر کوئی خاتون بوہ ہ تو اس کو زکوۃ ضرور دینی
چاہئے طالانکہ بہاں بھی شرط یہ ہے کہ وہ مستحق زکوۃ ہو اور صاحب نصاب نہ ہو۔
اگر بوہ مستحق زکوۃ ہے تو اس کی مدد کرنا بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر ایک خاتون
بوہ ہے اور مستحق زکوۃ نہیں ہے تو محض بوہ ہونے کی وجہ سے وہ مصرف زکوۃ نہیں
بن سکتی۔ اس طرح بیم کو زکوۃ دینا اور اس کی مدد کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن یہ
دکھ کر ذکوۃ دینی چاہئے کہ وہ مستحق ذکوۃ ہے۔ لیکن اگر کوئی بیم ہے مگروہ مستحق
زکوۃ نہیں ہے بلکہ صاحب نصاب ہے تو بیتم ہونے کے بادجود اس کو ذکوۃ نہیں دی
جاسمتی۔ ان ادکام کو تر نظرر کھتے ہوئے ذکوۃ نکائی چاہئے۔

### بینکوں سے زکوہ کی کٹوتی کا حکم

کھے عرصے سے امارے ملک میں مرکاری سطح پر ذکرۃ وصول کرنے کا نظام قائم ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سے مالیاتی اواروں سے ذکرۃ وصول کی جاتی ہے، کمپنیاں
جمی ذکرۃ کاٹ کر حکومت کو اوا کرتی ہیں۔ اس کے بارے میں تھوڑی می تفصیل
عرض کر دیتا ہوں۔

جہاں تک بینکوں اور مالیاتی اداروں سے ذکرۃ کی کوتی کا تعلق ہے تو اس کوتی ے ذکرۃ ادا ہوجاتی ہے، دوبارہ ذکرۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ احتیاطاً ایما کرلیں کہ کم رمضان آنے سے پہلے دل میں یہ نیت کرلیں کہ میری رقم سے جو ذکرۃ کئے گی وہ میں ادا کرتا ہوں، اس سے اس کی ذکرۃ ادا ہوجاتی ہے دوبارہ ذکرۃ نکالئے کی خرورت نہیں۔

اس میں بعض لوگوں کو یہ شبہ رہتا ہے کہ جاری پوری رقم پر سال پورا نہیں

گزرا جب کہ پوری رقم پر زکوۃ کٹ گئی۔ اس کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جر بررقم پر سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو اس صورت میں سال پورا ہونے سے ایک ون پہلے بھی جو رقم آپ کے پاس آئی ہے اس پر جو ذکوۃ کئی ہے وہ بھی بالکل میچ کئی ہے کو تکہ اس پر بھی ذکوۃ واجب ہوگئی ہے۔

### اکاؤنٹ کی رقم سے قرض کس طرح منہاکریں؟

البتہ اگر کی شخص کا مارا اٹائٹ بیک تی ہی ہے، فود اس کے پاس کھ بھی موجود نہیں، اور دو مری طرف اس کے اوپر لوگوں کے قریحے ہیں تو اس صورت میں بیک تو تاریخ آنے پر ذکوۃ کاٹ لیتا ہے طلائکہ اس رقم سے قریحے منہا نہیں ہوتے، جس کے نیچے میں زیادہ ذکوۃ کٹ جاتی ہے۔ اس کا ایک صل تو یہ ہے کہ یا تو اوی وہ تاریخ آنے سے بہلے اپنی رقم بینک سے فکال لے یا کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ سیو تک دو۔ بلکہ ہر شخص کو جائے کہ وہ اپنی رقم کرنٹ اکاؤنٹ می میں رکھ، سیو تک اکاؤنٹ میں بالکل نہ رکھ، اس لئے کہ وہ تو صودی اکاؤنٹ می اور کرنٹ اکاؤنٹ میں ذکوۃ نہیں کئی۔ بہرمال ذکوۃ کی تاریخ آنے سے بہلے وہ رقم کرنٹ اکاؤنٹ میں ذکوۃ نہیں کئی۔ بہرمال ذکوۃ کی تاریخ آنے سے بہلے وہ رقم کرنٹ اکاؤنٹ میں کر کے قرض منہا کر کے ذکوۃ ادا کریں۔ وہ مراحل نے ہے کہ وہ شخص بیک کو لکھ کر دیے دیے کہ وہ شخص بیک کو لکھ کر دیے اوپر ذکوۃ داجب نہیں ہوں اور صاحب نصاب نہ ہونے کی دجہ سے کہ دی تو تانونا اس کی رقم سے میرے اوپر ذکوۃ داجب نہیں ہوں اور صاحب نصاب نہ ہونے کی دجہ سے مرے اوپر ذکوۃ داجب نہیں ہوں اور صاحب نصاب نہ ہونے کی دجہ سے مرے اوپر ذکوۃ داجب نہیں ہوں اور صاحب نصاب نہ ہونے کی دجہ سے کہ دی تو تانونا اس کی رقم سے دکوۃ نہیں کائی جائے گی۔

### كمينى كے شيئرز كى زكوة كائنا

ایک سند کین کے شیرز کا ہے۔ جب کمنی شیرز پر سالاند منافع تقیم کرتی

ہ تو اس وقت وہ کہنی زکوۃ کاٹ لیت ہے، لیکن کہنی ان شیرز کی جو زکوۃ کائتی ہے وہ اس شیرز کی فیس ویلیو (FACE VALUE) کی بیاد پر زکوۃ کائتی ہے، طلائکہ شرعاً ان شیرز کی امریٹ قیمت پر زکوۃ واجب ہے، لہذا فیس ویلیو پر جو زکوۃ کاٹ لی گئی ہے وہ تو اوا ہو گئی البتہ فیس ویلیو اور مارکیٹ ویلیو کے درمیان جو فرق ہے، اس کا آپ کو اس بنیاو پر حساب کرنا ہوگا جس کی تفصیل شیرز کی ذکوۃ کے بارے جس بیان کی گئی ہے مثلاً ایک شیرکی فیس ویلیو بچاس موپ تقی اور اس کی مارکیٹ ویلیو ساٹھ روپ ہے، تو اب کمینی والوں نے بچاس مدے کی ذکوۃ اوا کردی، لہذا وس موپ کی ذکوۃ اوا کردی، لہذا وس موپ کی ذکوۃ آوا کردی، لہذا وس مارکیٹ کی ذکوۃ آوا کردی صورت ہے، لہذا جہاں کہیں فیس ویلیو پر ذکوۃ کئی ہے وہاں مارکیٹ ویلیو کا حساب کرکے دونوں کے درمیان جو فرق ہے اس کی ذکوۃ اوا کرنا ضروری

### ز کوة کی تاریخ کیابونی چاہے؟

ایک بات یہ جو لیں کہ زکوۃ کے لئے شرعا کوئی تاریخ مقرر نہیں ہے اور نہ کوئی زبانہ مقرر ہے کہ اس زبانے جی یاس تاریخ جی زکوۃ اوا کی جائے، بلکہ ہر آدی کی زکوۃ کی تاریخ جوا ہوتی ہے۔ شرعاً زکوۃ کی اصل تاریخ وہ ہے جس تاریخ اور جس دن آدی کی زکوۃ کی تاریخ جوا ہوتی ہے۔ شرعاً زکوۃ کی اصل تاریخ وہ ہم الحرام کو کہلی اور جس دن آدی کی مرحبہ با تو ایس کی زکوۃ کی تاریخ کی محرم الحرام ہوگئ، اب آئدہ ہر مرجبہ صاحب نصاب بنا تو ایس کی زکوۃ کی تاریخ کی محرم الحرام ہوگئ، اب آئدہ ہر مال اس کو کی محرم الحرام کو این زکوۃ کا حملب کرنا چاہئے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ یاد نہیں رہتا کہ ہم کس تاریخ کو کہلی مرجبہ صاحب نصاب بنا تھ، اس لئے اس مجدوری کی وجہ سے وہ اپنے لئے کوئی ایکی تاریخ ذکوۃ کے حملب کی مقرر کر لے جس میں اس کے لئے حملب نگانا آمان ہو، مجمر آئدہ ہر مال ای تاریخ مقرر کر لے جس میں اس کے لئے حملب نگانا آمان ہو، مجمر آئدہ ہر مال ای تاریخ کو زکوۃ کا حملب کی ذکوۃ کا حملب کی دیادہ اور اور کر دیں۔

### كيار مضان السبارك كي تاريخ مقرر كر سكتے بين؟

عام طور پر لوگ رمضان البارك مين ذكوة تكالتے بين، اس كى وجه يه ہے كه حدیث شریف میں ہے کہ رمضان السارک میں ایک فرض کا ثواب ستر کنا بڑھا ویا اجاتا ہے، لبذا ذکوۃ بھی چونک فرض ہے اگر رمضان المبارک میں ادا کریں مے تو اس كا ثواب بھى ستر كنا ليے كا- بات اين جكه بالكل ورست ہے اور يه جذبه بهت اجها ے، لیکن اگر کمی شخص کو اینے صاحب نصلب بننے کی تاریخ معلوم ہے تو محض اس تواب کی دجہ سے وہ شخص رمضان کی تاریخ مقرر نہیں کرسکتا، لبذا اس کو جاہیے کہ ای تاریخ پر این زکوة کا حساب کرے۔ البتہ زکوة کی ادائیگی میں یہ کر سکتا ہے کہ اگر تموری تموری ذکوۃ ادا کر رہا ہے تو اس طرح ادا کرتا رہے اور بالی جو نے اس کو رمضان السارك مين اداكر دے۔ البتہ اگر تاريخ ياد نہيں ہے تو چر مخائش ہے ك رمضان السارك كى كوئى تاريخ مقرر كرف، البته احتياطاً زياده ادا كردے تاكه اگر تارئ کے آگے بیجے ہونے کی وجہ سے جو فرق ہو گیا مو وہ فرق می يورا موجائ۔ پھر جب ایک مرتبہ جو تاریخ مقرر کرلے تو پھر جر سال ای تاریخ کو اینا حساب لگائے اور یہ ویکھے کہ اس تاریخ میں میرے کیا کیا اٹاٹے موجود ہیں، اس تاریخ میں نقد رقم کتنی ہے، اگر سونا موجود ہے تو ای تاریخ کی سونے کی قیت لگائے، اگر شیئرز میں تو ای تاریخ کی ان شیئرز کی قیت لگائے، اگر اسٹاک کی قیت لای ہے تو ای تاریخ کی اسٹاک کی قیت لگائے اور پھر جر سال ای تاریخ کو حساب کرے زکوۃ ادا کرنی چاہے، اس تاری ے آگے بیچے نہیں کرنا چاہے۔

بہرمال، ذکوۃ کے بارے ہیں یہ تھوڑی ہی تنصیل عرض کردی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق مطافرمائے۔ آئین۔

وآخردعواناانالحمدللهربالعالمين



تاريخ خطاب:

مقام خطاب : جامع مجدبيت الكرم

مخلثن اقبال كراجي

وفتت خطاب : بعد نماز مصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نبر ۹

### لِسَمِ اللَّهِ الرَّظْنِ الرَّطْمِ اللَّهِ

# كياآب كوخيالات پريشان كرتے ہيں؟

التحمد للله تحمده ونستعینه ونستفقره و نؤمن به ونتوکل علیه
ونعوذ بالله من شرور انقسنا ومن سیات اعمالنا من یهده الله
فلامعنل له ومن یعنله فلاهادی له ونشهدان لااله الاالله وحده
لاشریک له ونشهد ان صیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده
ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصنحایه ویارک وسلم
تسلیماً کفیرًا کثیرا-

أميايتعدا

#### بُرے خیالات،ایمان کی علامت

علیہ وسلم! بعض او قات ہمارے ول میں ایسے وسوے اور خیالات آتے ہیں کہ ان خیالات کو زبان پر لانے کے مقابلے میں ہمیں جل کر کو کلہ ہو جانا زیادہ پند ہے لینی ان خیالات کو زبان سے ظاہر کرنا آگ میں جل جانے سے زیادہ بڑا لگنا ہے۔ اس کے جواب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ یہ تو ایمان کی علامت ہے۔

#### شیطان ایمان کاچور ہے

حفرت حاجی اداد الله صاحب مهاج کی رحمة الله علیہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ "وسوس" شیطان کا عمل ہے کیونکہ شیطان ہی انسان کے دل میں یہ وسوسے ڈالٹا ہے۔ اور شیطان ایمان کا چور ہے، یہ تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، چور اور ڈاکو اس گر میں ڈاکہ ڈالے گاجس گر میں دولت ہو، اگر دولت ہے ہی نہیں تو پھر ڈاکو ڈاکہ کیوں ڈالے گا۔ لہذا شیطان جو تمہارے دل میں وسوسے ڈالل رہا ہے اور تمہارے دل میں وسوسے ڈالل رہا ہے اور تمہارے دل میں واقعی ہو رہا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے دل میں ایمان کی دولت موجود ہے، اگر یہ ایمان کی دولت نہ ہوتی تو یہ ڈاکو اس گر میں داخل نے ہوتا، اس وجہ سے ان سے گھرانا نہیں چاہئے۔ یہ جو تم کہ رہے ہو کہ میرے دل میں ایمان کی دولت نہ ہوتی تو یہ تمہارا ایمان بول رہا ہے، تمہارا ایمان بی بین جات زبان سے نکالئے والی نہیں۔ اگر دل میں ایمان نہ ہوتا تو یہ بات نہاں کے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو عین ایمان کی نہ ہونی، اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو عین ایمان کی طامت ہے۔

### وساوس پر گرفت نہیں ہوگی

ايك مديث ين جناب رسول الله صلى الله عليد وسلم ف قرمايا: المحمد لله

اللذى ردكيد الشيطان الى الوسوسة يعنى الله تعالى كا فكر ب كه اس في الله تعالى كا فكر ب كه اس في الله تعالى كا حكم اور جال كو وسوت كى حد تك محدود كر ديا، اس سے آگے نہيں برحایا۔ یہ الله تعالى كا خاص فعنل ب كه شيطان كى تدبير تمهارے اور اس سے زياده برحم يہ الله عليه وسلم في الله وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله وسلم في الله عليه وسلم في الله وسلم في

﴿ان الله تجاوز عن امتی ماوسوست به صدورها﴾

یعنی الله تعالی نے میری امت کے داول میں جو وسوسے پیدا ہوتے نی اس سے در گزر فرما دیا ہے اور ان کو معاف فرمادیا ہے، ان پر مؤاخذہ نہیں ہو گا۔ البتہ عمل پر مؤاخذہ ہوگا۔

#### عقیدوں کے بارے میں خیالات

وسوے دو هم کے ہوتے ہیں۔ ایک وسوے عقیدے کے بارے میں ہیں،
یعنی دل میں شیطان اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وسوسہ ڈالے یا آخرت کے
بارے میں دسوسہ ڈالے کہ معلوم نہیں کہ آئے گی یا نہیں۔ اس هم کے وسوسوں
کے بارے میں تو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربایا کہ جب تک تم اپنا
عقیدہ درست رکھو ہے، پجرچاہے خیالات اور وساوس کیے بھی آجائیں اس پر انشاء
اللہ مؤاخذہ نہیں ہوگااہ ر نہ ان خیالات کی وجہ سے انسان کافر ہوتا ہے۔ ان خیالات
کی وجہ سے بعض لوگ یہ سیجھتے ہیں کہ میں شیطان ہوگیا، میں تو کافر ہوگیا۔ یاد
رکھنے ان وسوسوں کے دل میں آئے، سے کھے نہیں ہوتا جب تک انسان اپنے
دل، این زبان اور اپنے عمل سے مؤمن ہے۔ البذا آدی کو مطمئن ہوجانا چاہے۔

#### محناہوں کے خیالات

دو مرے گناہ کرنے اور فت و گھر کرنے کے وسوے اور خیالات آتے ہیں۔
مثلاً دل میں یہ خیال آتا ہے کہ فلال گناہ کا ارتکاب کرلوں یا فلال گناہ کرلوں یا مثلاً دل میں یہ خیال آتا ہے کہ فلال گناہ کا طرف کشش ہو رہی ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالی نے فرا دیا کہ اگر محض دل میں خیال آیا ہے تو اس پر انشاء اللہ کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا جب تک اس خیال اور وسوے پر عمل نہ کر لو گے، لہذا جب گناہ کے نقاضے اور داھے پر عمل کر لوگے تو یہ قائل مؤاخذہ اور قائل گرفت ہے۔ اور جب بھی کی گناہ کا خیال یا وسوسہ آئے کہ فلال گناہ کر لول تو اس کا فرری تو یہ کہ فورا اللہ کی پناہ ما گو کہ یا اللہ! میرے دل میں اس گناہ کا خیال آرہا ہے، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، آپ جھے اس گناہ ہے بچا لیجے۔ اس طرح اس خیال اور وسوے کا تو ٹر ہو جائے گا۔

### برے خیالات کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرو

حضرت بوسف عليد السلام كاواقعد قرآن كريم بي فدكور ب كد آپ آزمائش بي جبّلا ہوئے اور اس آزمائش كے نتيج بي ان كے دل بي بجى كناه كا كچد وسوسد آيا اس لئے كد بهر حال آپ بجى انسان تھے ليكن اس وقت آپ نے اللہ تعالى سے يہ وعافرمائى كد:

> ﴿إِنْ لَا تَصِرِفَ عَنِي كَيِدُهِنَ اصِبِ الْيِهِنِ وَاكْنَ مِنَ الجاهِلِينَ ﴾

یعنی اے اللہ اُ اگر آپ ان عورتوں کے کر کو بھے ہے دور نیس کریں مے تو بیل بھی تو ایک انسان موں ان کی طرف ماکل مو جاؤل گا اور جالوں میں سے مو جاؤل گا، البذا ان عورتوں کے کر کو جھے سے دور کرد بیٹے۔ جب بھی گناہ کا خیال یا گناہ کا

وسوسہ اور داعیہ دل میں پیدا ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اس سے پناہ مانگ لو کہ اے اللہ! اپنے فضل و کرم سے مجھے اس گناہ سے محفوظ رکھے۔ اور اس وقت اپی ہمت کو تازہ کر لو کہ میں گناہ کے اس دائیے پر عمل نہیں کرونگا۔ اگر یہ کر لوگے تو پھرانشاء اللہ یہ خیالات اور وسوے کچھ بھی نقصان نہیں کریں گے۔

### نمازمين آنے والے خيالات كا تحكم

وسوسے کی تیسری متم اگرچہ مباح ہے کیونکہ وہ کسی گناہ کا وسوسہ اور خیال نہیں ہے لیکن وہ خیال اٹسان کو کمی عبادت اورطاعت کی طرف متوجہ ہونے ہے روک رہا ہے مثلاً جیسے ہی نماز کی نیت باند حمی بس اس وقت دنیا بھر کے خیالات کی چکی چکنی شروع ہو گئی۔ اور وہ خیالات چاہے گناہ کے خیال نہ ہوں مثلاً کھانے یہے کا خیال، بیوی بچوں کا خیال، این روزی کا خیال، تجارت کا خیال، یہ تمام خیالات فی نفسہ گناہ کے خیالات نہیں ہیں۔ لیکن ان خیالات کی وجہ سے ول نماز کی طرف متوجہ نہیں و رہا ہے اور ان خیالات کی وجہ سے خثوع میں رکادٹ پیدا ہو رہی ہے۔ چونکہ یہ خیالات جو غیراختیاری طور پر آرہ ہیں اور انسان کے اپنے اختیار کو كوئى دخل نميس ب اس لئے انشاء الله ان خيالات يركوئى كرفت اور مؤاخذه نميس ہوگا بلکہ معاف ہو کے البتہ اپنے اختیار سے باقاعدہ ارادہ کر کے خیالات نماز میں مت لاؤ اور نه ول ان من لكاؤ بلكه جب الله اكبر كمه كر نماز شروع كروتو ذبهن كو نماز كى طرف متوجد كرو، جب ثمَّا يُرحو تو اس كى طرف دهيان لكادُ اور جب سورة فاتحد یر منی شروع کرو تو اس کی طرف و صیان لگاؤ ، مجرد حیان لگانے کے باوجود غیراختیاری طور پر ذہن وہ سری طرف بعلک میا اور خیالات تہیں اور چلے گئے تو انشاء اللہ ان بر گرفت نہیں ہوگی۔ لیکن جب حنبہ ہو جائے کہ میں تو بھٹک کیا تو پھر دوبارہ نماز کی ا طرف لوث آؤ اور نماز کے الفاظ اور اذکار کی طرف لوث آؤ۔ بار بار یہ کرتے رہو ك تو انشاء الله يه خيالات آنے كم موجاكي ك اور اس كام ك وربيد الله تعالى

#### خشوع عطا فرمادس مے۔

#### نمازى ناقدرى مت كرو

بہر طل نمازش یہ جو خیالات آتے ہیں، بہت ہے لوگ ان ہے پریشان ہوتے ہیں اور ان خیالات کے نتیج میں سیکھتے ہیں کہ ہماری یہ نماز تو انحک بین کسی ہار ہوئے میں کوئی روح اور جان نہیں ہے۔ یاور کھے! نماز کی الی تاقدرنی نہیں کرئی چاہئے۔ ارے یہ تو اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفق عطا فرمائی اور اس پر اللہ تعالی کا فشکر اوا کرو۔ اور ان خیالات کی وجہ ہے اپنی نماز کو بے کار مت مجمود یہ نماز کی توفیق تو اللہ تعالی کی فعت ہے۔ اور ان فیراضیاری خیالات کی وجہ ہے انشاء اللہ تنہاری گرفت نہیں ہوگی۔ البتہ اپنے اختیارے خیالات مت لاؤ۔

#### امام غزالى رحمة الله عليه كاايك واقعه

حضرت المام غزالی رحمة الله علیہ جو بڑے ورجے کے عالم اور صوفی تھے۔ الله تعالیٰ نے ان کو بہت او نچا مقام عطا فرمایا تھا۔ ان کے ایک بحائی تھے جو بالکل فالص صوفی مزاج آدی تھے، الم غزالی رحمة الله علیہ جب المحت فرماتے اور نماز پڑھاتے تو یہ بحائی ان کے دالدہ ہے شکایت کر دی کہ یہ ان کے بیچے نماز نہیں پڑھتے تھے، کسی نے ان کی دالدہ ہے شکایت کر دی کہ یہ ان کے بیچے نماز نہیں پڑھتے۔ والدہ نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم ان کے بیچے نماز نہیں پڑھتے والدہ نے بواب دیا کہ ان کی نماز بی کیا ہے، بی ان کے بیچے نماز پڑھوں۔ اس لئے کہ جب یہ نماز پڑھاتے ہیں تو اس وقت ان کا دل اور دماغ جیش اور نفاس کے مسائل میں الجھا رہتا ہے۔ اس لئے یہ گندی نماز کی دمنة الله علیہ کی والدہ تھی۔ ہی امام غزالی رحمۃ الله علیہ کی والدہ تھی۔ جواب میں فرمایا کہ تمہارا بھائی تو نماز کے اندر فقہی مسائل موچتا ہے۔

اور نماز کے اندر نقبی مسئلے سوچنا جائز ہے، اور تم نماز کے اندر اپنے بھائی کی عیب جو کی میں گئے رہتے ہو اور یہ دیکھتے رہتے ہو کہ اس کی نماز صحیح ہے یا غلا ہے؟ اور نماز کے اندر یہ کام بیٹی طور پر حمام ہے۔ البذا بتاؤ کہ وہ بہتر ہے یا تم بہتر ہو؟ بہر طال امام خزالی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے بھی یہ بات واضح فرادی کہ نماز میں فقبی مسئلے کو سوچنا کوئی گناہ کی بات نہیں۔ البذا اپنے اختیار سے ایسے خیالات لاتا جو خود عبادت اور طاعت کا حصہ ہیں وہ بھی نماز کے خشوع کے ممثلی نہیں۔

### آيات قرآني ميں تدبر كا تحكم

چنانچہ علم یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھے وقت قرآن کریم کی آیات ہیں تدر کرو،
غور و فکر کرو۔ اب اگر ایک محض نماز پڑھ رہا ہے اور نماز ہیں تلاوت کے وقت
قرآن کریم کے امرار و علم کے اندر غلطان و بیان ہے اور منہمک ہے، یہ سب جائز
ہو اور عبادت ہی کا ایک حقہ ہے۔ لہذا کوئی بھی ایسا خیال جو طاعت اور عبادت کا خیال ہو ان کو اپنے اختیار ہے بھی نماز ہی لاسکتے ہیں۔ البتہ وہ خیالات جو طاعت اور
عبادت کا حصہ نہیں ہیں۔ مثلاً دنیا کے بارے میں خیالات کہ کس طرح دنیا کماؤں،
عبادت کا حصہ نہیں ہیں۔ مثلاً دنیا کے بارے میں خیالات کہ کس طرح دنیا کماؤں،
کس طرح خرج کروں و غیرہ تو اس متم کے خیالات اپنے اختیار ہے تو نہ لائمیں، خود
ہیں قر آنے دو، اس سے نماز کے خشوع میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا۔
بان! جب دھیان اس طرف آجائے کہ یہ خیالات آرہے ہیں پھر بھی ان خیالات کو بان! بہ جو جائے تو بان دیالات سے مزے لیتا رہا تو یہ ناجائز ہے۔ لہذا جب شبہ ہو جائے تو دوبارہ نماز کی طرف لوٹ آؤ۔

### يه تجده صرف الله کے لئے ہے

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آتے اور عرض کیا کہ حضرت الیں بہت پریشان ہوں، اس لئے کہ میری نمازیں کئی

كام كى نهيس، جب يس حده كرتا مول تواس وقت دماغ من ايے شهواني اور نفساني خيالات كا جوم مو تا ب كه الامان، تو وه ميرا مجده كيا موا، وه تو ويس عى كرس مارنا موا۔ میں تو بہت بریشان موں کہ مس طرح اس مصیبت سے نجات یاؤں۔ ہمارے حطرت وحمة الله عليه نے فرمايا كه تم يه جو تجده كرتے ہو تمہارے خيال ميں يه كيما مجدہ ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت! بڑا نایاک اور بڑا گندہ مجمد ہے اس لئے کہ اس میں ناپاک اور گندے شہوانی خیالات آتے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ یہ ناپاک اور كنده الجده تو الله ميال كو نبيل كرنا جابع، الجماايا كروكم تميه ناياك الجده جمع كراو اس لئے کہ اللہ تعالی کے لئے تو بہت یا کیزہ اور اعلیٰ قتم کا سجدہ ہوتا چاہئے اور یہ نایاک محدہ ہے یہ جھ نایاک کے مائے کراو۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ توبہ توبہ آپ کے سامنے کیے سجدہ کرلوں؟ معزمت نے فرمایا کہ بس اس سے پتد چلا کہ یہ سجدہ ای ذات کے لئے ہے، یہ پیٹانی کی اور کے سامنے جمک نہیں عتی، چاہے اس مجدہ مِن كبير يم الدر شهواني اور نفساني خيالات كيون ند آرب مون، ليكن يد پيثاني اگر جھے گی تو ای کے در پر جھکے گی۔ لہذا یہ مجدہ ای اللہ کے لئے ہے۔ اور اگریہ فاسد خیانات فیراختیاری طور پر آرہے میں تو انشاء اللہ یہ تمہارا کھ نہیں بگاڑیں ك- يه الله افرالي ك يهان معاف بي-

### خیالات اوروساوس میں بھی حکمت ہے

ویکھے اگر ہم جیے لوگوں کو نماز کے اندر یہ خیالات اور و ماوس نہ آئیں بلکہ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی اور کا خیال بی نہ آئے، اگر ہم جیے لوگوں کو یہ مقام حاصل ہو جائے تو خدا جانے ہمارا دماغ تکبر، عجب اور خود پہندی پس کہاں پہنچ جائے گا۔ اور یہ سمجھ بیٹھیں کے کہ ہم تو بہت اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے۔ کی نے کہا ہے کہ صلی المحالک دکھتیں وانسنظو الموحی ایک جولاے ناک مرتب دو رکھت نماز پڑھ لی تو نماز کے بعداس انتظاء الوحی ایک جولاے ناک مرتب دو رکھت نماز پڑھ لی تو نماز کے بعداس انتظاء

من بیٹ گیا کہ کب اللہ تعالی کی طرف نے میرے اوپروی آتی ہے۔ اگر ہم میں سے بھی کی کو خشوع و الی نماز حاصل ہوجائے تو خدا تخواست وہ بیغیری کا یا مہدی ہونے کا وعویٰ ند کردے۔ اس لئے اللہ تعالی ظرف دکھ کرید مقام عطا فرماتے ہیں۔ لہذا خیالات کے آنے میں بھی اللہ تعالی کی طرف سے حکمت اور مصلحت ہے۔

### نیکی اور گناہ کے ارادے پر اجرو ثواب

بر حال اس مدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے بہاں ول کے خیالات بر مؤاخذہ نہیں ہے، کونکہ اللہ تعالی کی عجیب رحت ہے کہ گناہ کے بارے میں تو یہ اصول مقرر فرما دیا کہ آگر کناہ کرنے کے بارے میں خیال آیا اور شوق بدا ہوا اور دل میں تموڑا سا ارادہ بھی کر لیا کہ یہ گناہ کر او، البتہ عزم اور پختہ ارادہ کی مد تک نہیں چہنچا تو اس پر اللہ تعالی کے بیباں کوئی چڑ نہیں، بلکہ اگر بار بار گناہ کا خیال آتا ربا اور انسان اس خیال کو دفع کرتا ربا اور اس بر عمل نبیس کیا تو انشاء الله مناه نه كرنے ير اجر و ثواب ملے كاكونكم كناه كاخيال آنے ك باوجود اس نے اپنے آپ كو الله سے بھالیا۔ اور نیل کے بارے میں یہ اصول مقرر فرمایا کہ اگر کمی نیل کے بارے میں خیال آیا اور ارادہ کیا کہ فلال نیکی کر لوں، اگرچہ اس نیک کا پخت ارادہ نہیں کیا تب بھی صرف ارادے یر اللہ تعالی اجر و ثواب عطاء فرماتے ہیں، مثلاً یہ ارادہ کیا کہ اگر مجھے مال مل گیاتو اللہ تعالی کی راہ میں اتنامال صدقہ کروں گاتو اس پر بھی اس کو ٹواب کے گا۔ یا مثلاً یہ ارادہ کر لیا کہ جب جہاد فی سبیل اللہ کی نوبت آے گی تو اللہ کے رائے میں جاد کروں گا اور شہادت کا درجہ حاصل کروں گا تو اس کے بارے میں مدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی اس کو بھی شہداء میں شار نرماتے ہیں چنانچہ فرمایا:

أمن مثل الشهادة بصدق قلبه كتب من الشهداءوانماتعلى قراشه أ

اینی اگر کوئی شخص ہے ول سے شہاوت طلب کرے کہ اے اللہ ا جھے اپنے دراتے میں شہاوت کا مقام عطا فرائے تو اللہ تعالی اس کو شہیدوں بی میں شار فرمائیں گے، چاہے بہتر پر اس کو موت آئی ہو۔ بہر طل نیکی کے بارے میں قانون یہ ہے کہ پختہ ارادہ کرنے سے بہلے بھی اللہ تعالی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور گناہ کے اندر قانون یہ ہے کہ جب تک پختہ ارادہ نہ کرے اس وقت تک مؤافذہ نہیں فرماتے ، یہ رحمت کا مطلہ ہے۔

### خیالات کی بہترین مثل

بہر حال گناہوں کے بخت ارادہ کرنے سے بچا ہائے لین گناہوں کے جو و ماوی اور خیالات آرہ ہیں ان کی برداہ نہ کرے بلکہ اپنے کام میں لگا رہ، ان خیالات کی وجہ سے اپنے کام کو نہ چھوڑے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان خیالات کی مثال الی ہے کہ جیے ایک شخص کو مربراہ وقت اور بادشاہ نے دعوت دی ہے اور بلایا ہے، اب یہ شخص جلدی میں بادشاہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہے، اب کوئی شخص اس کا دامن محمیقا ہے اور کوئی اس کا باتھ پکڑتا ہے اور اس کو دوک اب کوئی شخص اس کا دامن محمیقا ہے اور کوئی اس کا باتھ پکڑتا ہے اور اس کو دوک کر رہے کر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح لوگ اس کو تھ کر رہے میں۔ اب بتاہے کیا یہ شخص ان راستہ روکنے والوں سے الحق الجھ کیا تو یہ شخص مر جاری رکھے گا؟ اگر یہ شخص راستہ روکنے والوں کے ساتھ الجھ کیا تو یہ شخص بادشاہ کے دربار میں کبی جیس بہتے سے گا۔ لیکن اگر اس نے یہ سوچا کہ یہ تو پاگل بادشاہ کے دربار میں کبی جیس بہتے سے گا۔ لیکن اگر اس نے یہ سوچا کہ یہ تو پاگل اور یہ قوف لوگ ہیں، میرے داستے میں دکاوٹ بن رہے ہیں، جھے تو اس وقت بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور اس سے طلاقات کا اعزاز و شرف حاصل کرتا ہے تو وہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور اس سے طلاقات کا اعزاز و شرف حاصل کرتا ہے تو وہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور اس سے طلاقات کا اعزاز و شرف حاصل کرتا ہے تو وہ بادشاں کی طرف دھیان بھی جیس دے گا۔

#### خیالات کا لانا گناه ہے

حطرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کمی نے خط بی لکھا کہ حضرت! جب بی نماز بی کھڑا ہوتا ہوں تو طرح طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے کہ میری نماز تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت نے اس کے جواب بیں لکھا کہ "خیالات کا آتا گناہ نہیں، خیالات کا لاتا گناہ ہے" لیخی اگر وہ خیالات خود بخود آرہے ہیں تو یہ گناہ نہیں ہے، ہاں جان ہوجہ کر اداوہ کر کے دل بیں خیالات لارہے آرہے ہیں تو یہ گناہ ہے۔

#### خيالات كاعلاج

اور خیالات اور و ماوس کا علاج ہی ہے کہ ان خیالات کی طرف النفات اور توجہ مت کوہ جب توجہ نہیں کو گے تو انشاء اللہ ہے خیالات خود بخود دور ہو جا کی گے۔ بس اپنا کام کے جاؤ کہ جب نماز کی نہیت باندھو تو اپنا ذہن نماز کی طرف لگاؤ۔ حضرت تھاؤی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواحظ اور المغوظات میں یہ نکتہ واضح کیا ہے کہ یہ نماز بذات خود مطلوب ہے، لہذا اگر فیراختیاری طور پر خیالات آرہے ہیں تو اس کی وجہ ہے نماز کی تاقدری مت کرو۔ نمازی اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں نماز مین نماز میں مزہ ہی نہیں آتا، لطف ہی نہیں آتا، یا پہلے نماز میں بہت لطف اور مزہ آتا تھا اور اب وہ لطف آتا بھر ہوگیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی! یہ نماز اس لئے فرض نہیں کی گئی کہ اس میں خہیں مزہ اور لطف آیا کرے۔ بلکہ یہ نماز اس لئے فرض نہیں کی گئی کہ اس میں خہیں مزہ اور لطف آیا کرے۔ بلکہ یہ اللہ تعالی کی خواب یہ ہے کہ بھائی! اللہ تعالی کی خواب یہ ہے کہ بھائی! اللہ تعالی کی خواب ہے اور اگر مزہ نہ آئے گو اس کی وجہ سے نماز کی فضیات میں ذرہ اللہ تعالی کی خواب کے اور اگر مزہ نہ آئے اور اس کی شرائط اور اس کے آواب برابر می نہیں آئی۔ اگر تم نماز کے ارکان اور اس کی شرائط اور اس کے آواب پورے طور پر بجالارہے ہو اور شخت کے مطابق نماز ادا کررہے ہو تو پھر ساری عمر بھی بورے کو اس کی شرائط اور اس کے آواب پورے طور پر بجالارہے ہو اور شخت کے مطابق نماز ادا کررہے ہو تو پھر ساری عمر بھی

اگر مزہ نہ آئے تو اس میں تہارا کوئی نقصان نہیں۔ اگر نماز میں مزہ آئے تو بھی نماز پڑھنی ہے، اگر مزہ نہ آئے تو بھی نماز پڑھنی ہے۔

### دل نہ لگنے کے باوجود نماز پڑھنا

ملكه أكر نماز من مزه نهيس أيا اور نمازيز هند مين مشقت محسوس موتي، ليكن اس ك بادجود تم في نماز يرهى تو اس يرتبهارك لئ زياده ثواب لكعا جائ كاـ اس لے کہ نماز پڑھنے کو دل نہیں جاہ رہا تھا بلکہ نفس شرارت کر رہا تھا لیکن تم نے زبردستی اللہ کی عبادت کی خاطراور اس کی اطاعت کی خاطر نفس پر جر کر کے نماز بڑھ لی تو انشاء الله اس نماز پر تهیس ثواب زیاده ملے گا۔ چنانچہ معرب مولانا رشید احمد صاحب گنگوی رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو ساری عمر مجمی نماز میں مزہ نہ آئے لیکن پر بھی نماز پر حتارہے، نماز کو چھوڑے نہیں، میں اس کو دو باتوں کی مبارک باد دیتا ہوں۔ ایک اس بات کی کہ جب اس کو نماز میں مزہ نہیں آیا لیکن اس کے باوجود وہ نماز پڑھتا رہا تو انشاء اللہ اس کے اجر میں اضافہ ہوگا اور اس کو ثواب زیادہ لے گا۔ اور دوسرے اس برک اگر اس کو نماز میں مزہ آتا تو یہ شبہ ہوتا کہ یہ شاید نفس کے مزے کی خاطر نماز پڑھ رہا ہے، لیکن جب نماز میں مزہ آیا ہی نہیں تو اب یہ شائبہ ختم ہو گیا۔ بلذا معلوم ہوا کہ یہ نماز صرف اللہ کے لئے بڑھ رہا ے کوئلہ اس میں اخلاص زیادہ ہو گیا۔ اس کی وجہ سے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس لئے اس فکر میں مت پڑا کرد کہ مزہ آیا یا نہیں، لطف آیا یا نہیں۔

### انسان عمل کامکلفہ ہے

لوگ خطوط میں لکھتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہم پہلے نماز پڑھا کرتے تھے تو بڑی عجیب و غریب کیفیت ہوتی تھی۔ دنیا و مافیعا سے بالکل بے خبر ہوجاتے تھے اور اب لطف جاتا رہا اور وہ کیفیت باتی نہیں رہی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان نے جمعے مردود بنا دیا ہے۔ خوب سمجھ لیں کہ یہ ساری کیفیات ہو فیراختیاری ہیں جس میں انسان کے اختیار کو دخل نہیں ہے، مزہ آیا یا نہیں، یہ انسان کے اختیار سے باہر ہے، مزہ آیا یا نہیں، یہ انسان کے اختیار سے باہر مکلف ہی نہیں اور انسان اس کا مکلف بھی نہیں۔ اس لئے کہ انسان تو عمل کا مکلف ہے، دیکھتا یہ ہے کہ عمل کیا یا نہیں؟ اور اگر عمل کیا تو دیکھتا یہ ہے کہ یہ عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا یا نہیں؟ اگر اس طرح عمل کر لیا تو جائے کوئی کیفیت حاصل ہوئی سنت کے مطابق کیا یا نہیں؟ اگر اس طرح عمل کر لیا تو جائے کوئی کیفیت حاصل ہوئی یا نہیں؟ گر عہدہ برا ہوگئے اور تمہارا وہ عمل مقبول ہوگیا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ساری کے فیل تولیت موقوف ہے اور نہیں ان پر مجات کوفی تو اس کوفی ہوگئے۔ اور نہیں ان پر مجات کوفی تو اس کوفی ہوگئے۔ اور نہیں ان پر مجات کوفی ہوگئے۔ اس اگر اللہ تعالی کے فیل و کرم ہے عمل کی توفی ہو رہی ہے تو اس پر اللہ تعالی کا فیکر اوا کرتے رہو۔

### كيفيات نه مقصود ہيں نه اختيار ميں ہيں

جو لوگ ج یا عمرہ پر حرین شریفین جاتے ہیں، عام طور سے ان پر مختف کیفیات طاری ہوتی ہیں، مثلاً یہ بات مشہور ہے کہ جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتی ہے تو اس پر گریہ طاری ہوجاتا ہے یا بنسی آجاتی ہے یا کوئی دو سری کیفیت طاری ہوجاتا ہے، وغیرہ اور جب ملتزم پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی رونا آتا ہے اور گریہ طاری ہوجاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب کیفیات پیدا ہوتی ہیں لیکن یہ کیفیات فیرافتیاری ہیں۔ اگر حاصل ہوجائیں تو یہ اللہ تعالی کی فعت ہیں اور اگر حاصل نہ ہوں تو اس پر مجبراتے اور پر جائین ہونے کی کوئی بات نہیں۔ چنانچہ بعض لوگ صرف اس وجہ سے پرشان ہو جائے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے یا جج بحض لوگ صرف اس وجہ سے پرشان ہو جائے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے یا جج کرنے گئے، وہاں تو ہمارا دل پھر ہو گیا، نہ تو ہمیں رونا آیا، نہ ہم پر گریہ طاری ہوا، نہ آنسو نظے اور نہ ہی کوئی اور کیفیت طاری ہوئی، اللہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر مردودے عالم ہوگئ ہے اور ہم پر شیطانی اثرات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر مردودے عالم ہوگئ ہے اور ہم پر شیطانی اثرات خالی ، وفیرہ وفیرہ اس شم کے خیالات دل میں آتے ہیں۔ یاد رکھے! اللہ غالی وفیرہ وفیرہ اس شم کے خیالات دل میں آتے ہیں۔ یاد رکھے! اللہ خالی ، وفیرہ وفیرہ اس شم کے خیالات دل میں آتے ہیں۔ یاد رکھے! اللہ خالی اللہ اس آگئے، وفیرہ وفیرہ اس شم کے خیالات دل میں آتے ہیں۔ یاد رکھے! اللہ خالی ، وفیرہ وفیرہ اس شم کے خیالات دل میں آتے ہیں۔ یاد رکھے! اللہ اس آگئے، وفیرہ وفیرہ اس شم کے خیالات دل میں آتے ہیں۔ یاد رکھے! اللہ

تعالی حبیس اس بنیاد پر راندہ درگاہ نہیں کریں گے کہ حبیس فیرافقیاری طور پر رونا کیوں نہیں آیا؟ اور نہ اس بات پر گرفت کریں گے۔ بشرط یہ کہ عمل مجھ ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت کے مطابق ہو تو پھر رونا آئے یا نہ آئے، کیفیت طاری ہویا نہ ہولیکن افتاہ اللہ، اللہ تعالی کے بہاں وہ جج و عمرہ مقبول ہے اور موجب اجر ہے۔

### عمل شنت کے مطابق ہونا چاہے

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علید نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی بے کہ کیفیات پر مدار نہیں، بلکہ عمل پر مدار ہے۔ اگر عمل النت کے مطابق ہے تو انشاء اللہ حزل پر پہنچ جاؤ کے ۔

بر مراط متنتم اے دل کے مراہ نیت

یعنی آگر صراط متنقیم پر تہادا قدم ہے تو اے دل! پھر تم گراہ نہیں ہو کتے، چاہے خیالات اور وسوے کی طرح کے آرہے ہوں، کیفیات طاری ہو رہی ہون یا نہ ہو رہی ہوں، یا نہ ہو رہی ہوں، چاہے لذت آرہی ہو۔

### ایک ریٹائرڈ شخص کی نماز

میرے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ مرود اللہ تعالی ان کے ورجات بلند فرائے، آمین۔ ایک ون فرائے گئے کہ ایک شخص رظائرڈ زندگی گزار رہا ہے، کھانے پنے کو سب پکر میسرے، بینک بیلنس موجود ہے، معاش کی اور ونیا کمانے کی کوئی گر نہیں ہے۔ نہ اس کو لمازمت پر جاتا ہے، نہ اس کو تجارت کرتی ہے، نہ دکان کھولتی ہے۔ اس کا معمول یہ ہے کہ جسے بی کی ٹماز کی آذان ہوئی تو آذان ہوتے تی وہ گھرے نکل کیا، مجد میں بھی کر بہت اطمینان ہے ایجے طریقے ہے وضو کیا اور پھر تحیۃ المسچد کی دورکعت اوا کیں اور پھر سنتیں اوا کیں اور پھر جماعت کے انتظار میں بیٹھا ذکر کرتا رہا، جب جماعت کمڑی ہوئی تو اس نے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز اوا کی، اس کا دل اور وماغ سب نماز کی طرف متوجہ ہیں، جب وہ تلاوت کرتا ہے تو اس میں اس کو لطف آتا ہے۔ جب ذکر کرتا ہے تو اس میں لطف آتا ہے، در کوع میں بھی اور سجدے میں بھی لطف آرہا ہے، اس طرح پوری نماز بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ اوا کی، پھر بعد کی سنتیں اوا کیں، اور پھر اطمینان سے سکون اور اطمینان کے ساتھ اوا کی، پھر بعد کی شنتیں اوا کیں، اور پھر اوا کی ہوا ہوا گا ہوا ہے دل لگا کر دعا کی، پھر واپس گھر آگیا، اور پھر دو سری نماز کے انتظار میں دل لگا ہوا ہے کہ کہ آزان ہو اور کب مسجد جاؤں۔ ایک آدمی تو ہے۔

#### ٹھیلہ لگانے والے کی نماز

دو سرا شخص بیوی بچوں والا ہے، اس کے اوپر بزار طرح کی ذہ داریاں اور حقوق بیں۔ ان حقوق کی آدائیگ کے لئے اور اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا بیٹ پالنے کے لئے فیلد لگاتا ہے اور آواز لگالگا کر سلمان فرد فت کر تا ہے۔ اب لوگ اس کے شیلے کے ارد گرد کھڑے ہوئے سلمان فرد دے ہیں، اسخ بی آذان ہوگی، اب وہ جلدی جلدی لوگوں کو نمشانے کی کوشش کر رہا ہے، حتی کہ جماعت کا وقت آگیا۔ تو اس نے جلدی جلدی ہے اپنا شمیلا ایک طرف کیا اور اس کے اوپر کپڑا ڈالا اور بھا گے ہوئے مہوے مہرا ہو گیا اور جلدی ہوئے مہرا ہو گیا اور جلدی ہوئے سے نیت باندھ لی۔ اب اس کا دل کبیں دماغ کہیں۔ شیلے کی گر گئی ہوئی ہے۔ اور گا مکون کی قر گئی ہوئی ہے۔ اور گا ماری کا دوبارہ ٹھیلانگا گیا، اور جلدی سے جاکر دوبارہ ٹھیلانگا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ دو سرا آدی ہے۔

#### کس نماز میں روحانیت زیادہ ہے؟

مجر فرمایا کہ بتاؤ ان دونوں میں ہے مم کی نماز روحانیت سے زیادہ قریب ہے؟ بظاہر یہ معنوم ہو تا ہے کہ پہلے مخص کی نماز میں روحانیت زیادہ ہے، اس لئے کہ وہ آذان کے وقت گرے فکا، مجد میں اگر الحمینان سے وضو کیا، تحیة المسجد برحی، سنتیں پرمیں اور اطمینان اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز اوا ی۔ لیکن اللہ تعالی كے نزديك اس دوسرے آدى كى نماز روحانيت كے زيادہ قريب ہے۔ اگرچہ اس نے حواس بانتی کی حالت میں نماز پڑھی۔ وجد اس کی یہ ہے کہ پہلے شخص کے اور کوئی ذتہ داری نہیں متی اور اس کے اور کوئی فکرات نہیں تھے۔ اس نے اپنے آپ کو ہر ذشہ داری سے فارغ کر لیا تھا۔ اور اس کے نتیج میں اس کو نماز میں بہت لذت بھی آری تھی اور لطف بھی آرہا تھا۔ لیکن یہ دو سرا شخص اینا وہ شمیلہ چموڑ کر آرہا ہے جس ٹھیلہ پر اس کی اپی معیشت اور اس کے محروالوں کی معیشت موقوف ہے، لیکن جب اللہ تعالی کے دربار میں حاضری کا وقت آگیا تو وہ شمیلہ اس کو اللہ تعالیٰ کے وربار میں حاضر ہونے سے غافل ہیں کرسکا، اس شیلے کو چھوڑ کر جماعت میں آکر کھڑا هو گیا اور نماز ادا کرلی۔ اس شخص کا عمل زیادہ مشقت والا اور زیادہ متبول اور زیادہ موجب اجر ہے۔ اگر چہ اس کے او پر کیفیت طاری نہیں ہوئی اور نہ اس کو لذت آئی لیکن اس کے بتیج میں اللہ تعالی اس کے اجر و ثواب میں کی نہیں کریں گے۔ انشاء

#### مايوس مت ہو جاؤ

آج كل لوگ عام طور پر فيرافتيارى امور كے يكھے پڑے رہتے ہيں اور اس كى وجہ سے بين اور اس كى وجہ سے بين اور اس كى وجہ سے بين اور مايوس مو جاتے ہيں۔ اور پر مايوس كا نتيجہ يہ موتا ہے كہ بالا خر شيطان وہ عمل چمروا ديتا ہے۔ شيطان اس كو يہ سكھاتا ہے كہ جب تيرى نماز كى

قائل نہیں ہے تو پڑھنے ہے کیا فاکدہ؟ اس گمرائی میں مبتلا کردیتا ہے۔ اس لئے غیر افتیاری امور کے چیچے مت پڑو۔ اور نماز پڑھنے کا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا ذیا بس اس طریقے ہے نماز پڑھنے کی فکر کرو اور اپنی طرف سے دھیان نماز کی طرف لگانے کی کوشش کرتے رہو، اس کے بعد اگر کیفیت طاری ہو یا نہ ہو، نماز میں لذت آئے یا نہ آئے، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی کے بیاں وہ نماز مقبول ہے۔

### وسوسوں پرخوش ہوناچاہئے

بہر حال اس حدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بنادیا کہ یہ وسوے ایمان کی علامت ہیں اور اللہ تعالی نے دل میں وسوسوں کے آنے کو کوئی گناہ قرار نہیں دیا۔ حضرت تعانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی جو تشریح کی ہے وہ یہ کہ "ان دونوں حدیثوں میں امور غیراختیاریہ پر مؤاخذہ نہ ہونا نہ کور ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کریے کہ ان حدیثوں میں وماوس پر ممرور ہونے کی طرف اشارہ ہے "۔ لینی اگر دل میں وسوے آرہ ہیں مگران وسوسوں پر عمل نہیں ہورہا ہے تو ان وسوسوں پر خوش ہونا چاہے۔ اس لئے کہ یہ وسوے تمہارے ایمان کی علامت ہیں، کسی کافر کے دل میں یہ وسوے نہیں آتے بلکہ صاحب ایمان کی علامت ہیں، کسی کافر ہیں۔ اس لئے کہ یہ وسوے تمہارے ایمان کی علامت ہیں، کسی کافر ہیں۔ اس لئے کہ یہ وسوے آگے فرمایا کہ ان وسوسوں سے نجات کی کے دل میں یہ وسوے آبے بیکہ ان پر خوش ہو۔ ایک بزرگ کا قول نہے ہیں۔ اس لئے کہ ان کی کچھ پروا نہ کرے بلکہ ان پر خوش ہو۔ ایک بزرگ کا قول نہے کہ "شیطان کو مؤمن کی خوشی گوارہ نہیں۔ جب شیطان مؤمن کو وساوس پر خوش ہو تا ہوا دیکھے گا تو وسوے ڈالنا پھوڑ دے گا"۔

### وسوسه کی تعریف

البته يه بات ياد ركمني چائ كه وسوسه وه ب جو خود بخود ول من آجائ ليكن

ائی طرف سے سوچ کر وسوسہ لاتا یا گناہ کا تصور کرتا یا گناہ کا ارادہ دل میں لانا، یہ وسوسہ نہیں ہے بلکہ خود ایک عمل ہے، اور یہ عمل بکوت خود گناہ ہوتا ہے۔ لہذا اپنی طرف سے سوچ کر قصد اور ارادہ کرکے وسوسہ نہ لائے اور جو وسوسہ خود بخود آجائے اس کی پرواہ نہ کرے۔

### خیالات سے بچنے کادو سراعلاج

اور یہ خیالات اور وسوے جو انسان قصد اور ارادہ کر کے دل میں لاتا ہے، اس

ے نیجنے کا دو مرا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی اس شم کا خیال دل میں پیدا ہو، اس

وقت آپ آپ کو کی اور کام میں لگا لے۔ اس لئے کہ یہ وسوے اس طرح دور

نہیں ہوئے کہ آدی لائمی لے کر ان کے چیچے پڑ جائے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ

آدی اپنے آپ کو کی اور کام میں لگائے، کی اور مشغلے میں اپنے آپ کو مشغول

کروے۔ اس کے لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا تکتین فرائی ہے وہ

دعا بھرت کیا کرے، اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہم سب کے حق میں وہ دعا قبول

فرائے، آمین۔ وہ دعا یہ ہے:

﴿اللَّهُمُ اجْعَلُ وَسَاوِسَ قَلْبَيْ خَشَيْتُكُ وَذَكَرَكُ واجعَلُ هُمَتِي وهواي فيما تحبُّ وترضي﴾

کیا جیب و غریب دعا ہے۔ آپ ایس ایس دعائیں تلقین فرا گئے کہ انسان ان کا تصور نہیں کرسکا۔ یبنی اے اللہ اسمرے دل جن آلے والے خیالات کو اپنی خیمت اور اپنے ذکر جن تبدیل فراد بجئے۔ انسان کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا دماغ مجی بھی خیالات سے خالی نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی خیال اس کے ذہن جن ہروقت رہتا ہے، خیالات سے خالی نہیں ہوتا، کوئی نہیں دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے اور خیالات مسلسل آرہے ہیں، کوئی لحمہ خیالات سے خالی نہیں ہوتا۔ لہذا یہ دعا کرو کہ یہ جو مسلسل آرہے ہیں، کوئی لحمہ خیالات سے خالی نہیں ہوتا۔ لہذا یہ دعا کرو کہ یہ جو منسول خیالات آرہے ہیں، کوئی لحمہ خیالات سے خالی نہیں ہوتا۔ لہذا یہ دعا کرو کہ یہ جو منسول خیالات آرہے ہیں، کوئی لحمہ خیالات بدل کر آپ

کے ذکر اور آپ کی خشیت میں تبدیل ہوجائی۔ جو خیال بھی آئے وہ یا تو آپ کا ہو

یا آپ کی خشیت کا ہو، آپ کی یاد کا ہو، آپ کے سامنے حاضر ہونے کا ہو، آپ کی

جنت کی نعمتوں کا ہو، دوزخ کے عذاب کا ہو اور آپ کے دین کے احکام کا خیال ہو۔
اور اے اللہ! میرے ول کے خیالات اور میری خواہشات کا رخ موڈ کر ان چیزوں کی
طرف کردیجے جو آپ کو پہند ہوں اور دل صرف اس چیز کی طرف ما کل ہو جو آپ کو

پند ہو۔ یہ دعانی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقین فرمائی۔ اللہ تعالی اس دعاکو ہم

بب کے حق میں قبول فرمالے۔ آئین۔

وآخردعواناان الحمدلله رب العالمين



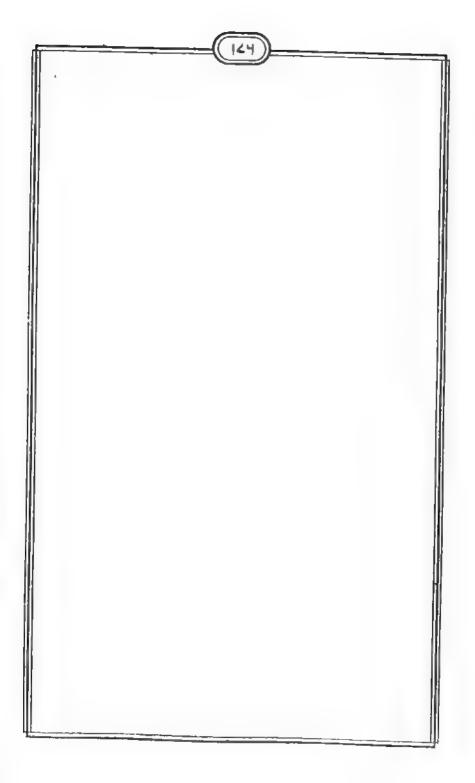



تاریخ خطاب: ۲ دسی ۱۹۹۳ ک

مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرم

گلشن اقبال کراچی

و قت خطاب : بعد نماز عصر تا مغرب

اصلاحی نطبات : جلد نمبر ۹

### لِسُمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ

## گناہوں کے نقصانات

الحمه لله لحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذبالله من شرورانفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا منظل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهدان لااله الاالله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کثیرًا کشیرًا کشیرًا

#### امايعدا

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما انه قال له رجل: رجل
 قليل العمل قليل الذنوب اعجب اليك او رجل كثير العمل
 كثير الذنوب قال لااعدل بالسلامة

(كتاب الزبد لابن مبارك، بأب ماجاء في تخويف عواقب الذنوب)

### حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما

حفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چیا زاد بھائی منصد اس لئے کہ حضرت عباس رضی اللہ عند حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چیا تنے اور یہ حضرت عبد اللہ بن عباس ان کے بیٹے تنے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ دسلم کے عہد مبارک میں یہ بہت کم عرضے، جب حضور اقدس

صلی الله علیه وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت ان کی عمر تقریباً دس سال تھی لیکن کم سیٰ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کا بہت او نچا مرتبہ عطا فرمایا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں وعا قرمائی کہ "اللهم علمه الكنباب وفقهه في المدين" الا الله! إن كو قرآن كريم كا علم عطا فرما اور دين ميل ان كو سمجه عطا فرما- أكرّجه حضور اقدس صلى الله عليه وسلّم کے وصال کے وقت ان فی عمر صرف وس سال تھی، اب وس سال کی عمر بی کیا ہوتی ہے، لیکن ایک طرف تو تھوں نے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بانیں اینے ول و دماغ پر غش کی ہوئی تھیں۔ پھر حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم ے وصال کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تظریف لے با کیے ہیں، لیکن بڑے بڑے محابہ کرام ابھی تشریف فرا ہیں، میں ان کی خدمت میں جا کر ہی کریم صلی اللہ علید وسلم کے ارشادات اور آپ کی احادیث حاصل کروں۔ بانچہ یہ محاید کرام کے پاس جاتے اور ان کے پاس جانے كے كئے سفر كرتے اور متقتي انحاتے، اور اس طرح انہوں نے بڑے بڑے محاب كرام سے علم حاصل ؛ اور اس مقام ير منج كد آج انبين "الم المفسرين" كهاجاتا ے۔ لیسی تمام منس بن کے امام-اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فے ان کو وما دے دی تھی کہ اے اللہ ان کو کتاب اللہ کا علم عطا فرما۔ آج تغییر قرآن کے باب میں ان سے زیادہ قابل اعتاد بات کی کی نہیں۔ یہ ابنی کا قول ہے جو میں نے آپ کے مانے زما۔

## پسندیدہ شخص کون ہے؟

وہ یہ کہ آیک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے بوجھا کہ یہ بتا ہے کہ آیک شخص علی تو کم کرتا ہے یعنی نقلی عبادات اور نقل نماز بہت کہ یہ بتا ہے کہ ایک شخص عمل تو کم کرتا ہے یعنی نقلی عبادات اور نقل نماز بہت زیادہ نہیں پڑھتا، زیا

واذکار، وظائف اور تبیتات زیادہ نہیں کرتا، لیکن اس کے گناہ بھی کم ہیں، ایسا شخص آپ کو زیادہ پند ہوگا؟ یا آپ کو وہ شخص زیادہ پند ہوگا جس کی نظی عبارتیں جمی زیادہ ہیں اور گناہ بھی زیادہ ہیں؟ مشلاً تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، اشراق کی نماز بھی پڑھتا ہے، اشراق کی نماز بھی پڑھتا ہے، اولائف اور بھی پڑھتا ہے، ادامین بھی پڑھتا ہے، تطاوت بھی خوب کرتا ہے، وظائف اور تبیتات بھی خوب کرتا ہے، لیکن ساتھ ہیں گناہ بھی بہت کرتا ہے۔ آپ کے نزدیک ان دونوں ہیں ہے کون بہتر ہے؟ پہلے شخص کا عمل کم گرگناہ بھی کم، نزدیک ان دونوں ہیں سے کون بہتر ہے؟ پہلے شخص کا عمل کم گرگناہ بھی کم، دو سرے شخص کے اعمال زیادہ گرگناہ بھی زیادہ۔ جواب میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ گناہوں سے حفاظت کے برابر میں کی چیز کو نہیں شخص کے اعمال دیادہ ہوجائے، یہ اتی بڑی نئمت اور اتبا بڑا فائدہ ہے کہ دنیا کا کوئی عمل اس کے برابر نہیں۔ اگر ایک شخص گنہوں سے بچنے کا انہمام کہ دنیا کا کوئی عمل اس کے برابر نہیں۔ اگر ایک شخص گنہوں سے بچنے کا انہمام کرے تو نظلی عبادات اس کے مقالے میں کوئی دیثیت نہیں رکھتیں۔

## اصل چیز گناہوں سے بر ہیزہے

اس مدیث سے یہ بنانا مقصود ہے کہ یہ جتنی نظی عبادات ہیں، یہ اپی جگہ بر بڑی نسیلت کی چزیں ہیں، لیکن ان نظی عبادات کے بحرد سے پر اگر انسان یہ سوچ کہ میں تو نظی عباد آب کرتا ہوں اور پھراس کے نتیج ہیں گناہوں سے پرہیز نہ کرے تو یہ بڑے دموکے کی بات ہے۔ اصل چزیہ ہے کہ انسان اپنی زندگ کے اند رگناہوں سے پرہیز کرنے کی فکر کرے، گناہوں سے پرہیز کرنے کے بعد بالفرض اگر اس کو زیادہ نظی عبادات کرنے کا موقع نہیں طاتو اس صورت ہیں اس کا کوئی گھاٹا اور نقصان نہیں، اللہ تعالی کے بیماں انشاء اللہ وہ نجات پاجائے گا، لیکن اگر نظی عباد تیں تو خوب کرتا ہے اور ساتھ ہیں گنا، بھی بہت کرتا ہے تو اس کی خوات کی کوئی نمانت نہیں، کوئک یہ بڑا خطرناک معالمہ ہے۔

## گناہ چھوڑنے کی فکر نہیں

آج کل جارے معاشرے میں یہ وھیان بہت کم ہوگیا ہے، جب سمی کے دل میں دین پر چلنے کا داعیہ بیدا ہو تا ہے اور الله تعالی کی طرف سے اس کی توفیق ہوتی ہے تو اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ جمعے کچھ وظائف بتا دیے جائیں، کچھ معمولات سکھا دے جائیں، اور اوراد واذکار تلقین کردے جائیں اور یہ بتایا جائے کہ نقلی عبادت کیے کروں اور کس وقت کروں۔ بس چند ظاہری معمولات کی طرف توجہ ہوجاتی ہے اور پھران معمولات کو پورا کرنے میں دن رات لگارہتا ہے، لیکن اس کویہ فکر نہیں ہوتی کہ میری مج ے شام تک کی زندگی میں کتے کام گناہ کے بورے ہیں؟ اور کتے کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہورہے ہیں۔ اجھے خاصے پڑھے لکھے ویندار لوگول کو دیکھا کہ وہ صف اوّل کے بابند ہیں، مجد میں بابندی سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ وظائف و اوراد کے پابند ہیں، نظلی عبارتیں اور تہجد اور اشراق کی نمازیں بھی بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں، لیکن ان کو اس کی فکر نہیں کہ گھرے اندر جو گناہوں کا بازار گرم ہے، اس کو کس طرح ٹھیک کیا جائے؟اور جب بازار جاتے بن تو وہاں پر طلل و حرام کی فکر نہیں ہوتی، جب مختلو کرتے ہیں تو نیبت اور جھوٹ کی فکر نہیں کرتے۔ اگر ان کے محریض ناجائز اور حرام چیزیں موجود میں تو ان کو باہر تکالنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ گھریس فلمیں دیکھی جاری ہیں۔ ناجائز پروگرام و كي جارب بير كانا بجانا مورم ب- اس كي طرف كوئي وهيان نهيس- البته وظائف کی طرف و هیان ہے کہ کوئی وظیفہ بتادو۔ حالاتکہ یہ گناہ انسان کے لئے مملک میں، ان سے نیخ کی فکر پہلے کرنی جائے۔

## نفلی عبادات اور گناہوں کی بہترین مثال

اس کی مثال یوں سمجھیں کہ یہ جتنی نغلی عبادتیں ہیں، چاہے وہ نفلی نماز ہو،

الدت ہو، یا ذکر و تبیع ہو، یہ سب ٹانک ہیں، اس سے قوت عاصل ہوتی ہے۔ جیسے کوئی شخص جم کی طاقت کے لئے کوئی ٹانک استعال کرے۔ اور یہ گناہ زہر ہیں۔ اب اگر ایک شخص ٹانک بھی خوب کھائے اور زہر بھی خوب کھائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ٹانک اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا، البتہ زہر اثر کرجائے گا اور اس شخص کی تبائی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور ایک شخص وہ ہے جو کوئی ٹانک اور طاقت کی دوا تو استعال نہیں کرتا، صرف دال روثی پر اکتفاکر تا ہے، لیکن جو چزیں صحت کے لئے معزیں، ان سے پر ہیز کر تا ہے، تو یہ آدی صحت مند رہے گا، باوجود یہ کہ یہ ٹانک نہیں کماتا۔ پہلا شخص جو ٹانک بھی کھاتا ہے اور ساتھ میں مصر صحت چزوں سے نہیں کماتا۔ پہلا شخص جو ٹانک بھی کھاتا ہے اور ساتھ میں مصر صحت چزوں سے بر بیز نہیں کرتا، یہ لاز آ بیار پڑ جائے گا اور ایک دن ہلاک ہو جائے گا۔ نقلی عبادات اور گناہوں کی بالکل یہ مثل ہے۔ لہذا یہ قکر ہوئی چاہئے کہ ہاری صبح ہے لے کر شام تک کی زندگی سے گناہ نکل جا کیں، مشرات اور معصیتیں نکل جا تیں۔ جب شام تک کی زندگی سے گناہ نکل جا کیں، مشرات اور معصیتیں نکل جا کیں۔ جب شام تک کی زندگی سے گناہ نکل جا کیں، مشرات اور معصیتیں نکل جا کیں۔ جب شہیں ہو سکتیں۔

## طالبین اصلاح کے لئے پہلا کام

آج تو معمول یہ ہے کہ جب کوئی شخص کی شخ کے پاس اصلای تعلق قائم
کرنے جاتا ہے تو دہ شخ اس کو ای وقت یہ بتا رہتا ہے کہ تم یہ معمولات انجام دیا
کرو، اٹنا ذکر کیا کرو، اٹنی تبیخات پڑھا کرو۔ لیکن حکیم الامت حضرت مولانا اشرف
علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ جب ان کے پاس کوئی شخص اپنی
اصلاح کی غرض ہے آتا تو اس کو ذکر واذکار اور تبیخات وغیرہ کچھ نہ بتاتے۔ بلکہ
سب سے پہلے اس سے یہ فرماتے کہ گناہوں کو چھوڑو۔ چنانچہ اس راہ میں سب سے
پہلا کام شخیل تو بہ کا ہے۔ نین سب سے پہلے انسان اپنے تمام گناہوں سے تو بہ
کرے کہ یا اللہ! جو گناہ بچھ سے پہلے ہو چکے ہیں، اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما

دیجے اور آئندہ کے لئے عزم کرتا ہوں کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ پھر آئندہ کے لئے گناہ نہیں کروں گا۔ پھر آئندہ کے لئے گناہوں سے نیخ کا اہتمام کرے۔ پھریہ نہیں کہ بس صرف چند مشہور گناہوں سے نیخ کا اہتمام کرلیا، بلکہ ہر گناہ گناہ ہے، ہرایک گناہ سے نیخ کا اہتمام کرلیا، بلکہ ارشاد فرایا:

﴿ ودُرواظاهر الالم وباطنه

'' العنی ظاہر کے گناہ بھی چھوڑو اور باطن کے گناہ بھی چھوڑو''۔

آے ارشاد قربالا:

﴿إِنَّ الدِّينَ يَكْسَبُونَ الْأَلْمُ سَيَجَزُونَ مِنَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ﴾ (مورة الاقام: ١٢٠) \*

" لینی جو لوگ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، قیامت کے روز ان کے ان اعمال کی سزا دی جائے گی جو وہ لوگ میہاں پر کیا کرتے تھے "۔

## ہر قسم کے گناہ جھوڑ دو

لہذا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جسکی طرف سے بے توجہی برتی جائے، نہ ظاہر کا گناہ اور نہ باطن کا گناہ در بہ ہو کہ چند موٹے موٹے گناہ تو چھوڑ دی، اور باتی گناہوں کے چھوڑ نے کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے مثلاً مجلسوں میں غیبت ہو رہی ہے، ول آزاری ہو رہی ہے، ود سرول کو تکلیف پہنچائی جارہی ہے، یا دو سرول سے حسد اور بغض ہو رہا ہے، یا ول میں تکبر بحرا ہوا ہے، مال کی محبت، جاہ کی محبت، دنیا کی محبت ول میں بحری ہوئی ہے۔ یا ول میں تکبر بحرا ہوا ہے، مال کی محبت، جاہ کی محبت، دنیا کی محبت ول میں بحری ہوئی ہے۔ یا ول میں تکبر تو گناہ چھوڑ تا نہ ہوا۔ ہر وہ کام جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ عایہ وسلم نے گناہ قرار دیا ہے، ان کو چھوڑ نا ہوگا، اس کی فکر انسان کو جو فی جائے۔

## بیوی بچوں کو گناہ سے بچاؤ

ایک بات اور عرض کر دول کہ یہ گناہ اس وقت تک چھوٹ نہیں کتے بب تک انسان اپنے ماحول کی در تی کی فکر نہ کرے ، کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ بیں گناہوں ہے محفوظ ہو جاؤں اور بیوی بیخ غلط رائے پر جارہے ہیں، ان کی طرف کوئی دھیان اور توجہ نہ کرے۔ یاد رکھے! اس طرز عمل ہے کہی ہی گناہ نہیں چھوٹ سکتے۔ اگر تم گناہ ہے بیخ کی کتنی بھی کوشش کر لو لیکن اگر گھر کا ماحول خراب ہے اور بیوی بیخ غلط رائے پر جا رہے ہیں، اور جہیں ان کی فکر نہیں تو وہ بیوی بیخ ایک نہ ایک دن حبیس ان کی فکر نہیں تو وہ بیوی بیخ ایک نہ ایک دن حبیس ضرور گناہ نہ در زے، اتناہی بیوی بی سی کو بھی بیخانا ضروری ہے۔ اور ہروقت دھیاں اور فکر ہوئی جا سے ، بیوی بیخ سی بیری بی سی کو بھی بیخانا ضروری ہے۔ اور ہروقت دھیاں اور فکر ہوئی جا سے ، بیوی بیٹی کو بھی بیخانا ضروری ہے۔ اور ہروقت دھیاں اور فکر ہوئی جا ہے۔ ایوی بیٹی کی دیت گناہ کے اندر جنال ہے۔ اور ہروقت دھیاں اور فکر ہوئی جا سے کہ بیوی بیٹی کی دیت گناہ کے اندر جنالا

#### خوا تین کے کردار کی اہمیت

اس معالمے میں خواجین کا کردار بہت اہمیت رکھتا ہے، اگر خواجین کے دل ہیں یہ فکر یہ جو جائے کہ ہمیں اپنی ذندگ از اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماس کا ہے وہ بق گزارتی ہے اور گز سے بجنا ہے تو بج گھروں کا ماحول درست ہو جائے اس لئے کہ عورت گر کی جو بوتی ہے، اگر عورت کے دل میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کے دسول صلی اللہ عیہ وسلم کی اطاعت کا دائیہ اور جذبہ پیدا ہو جائے تو پورا گھر سنور جائے۔ لیکن اگر عورت کا یہ حال مو کہ اس کو پردے کی کوئی جائے تو پورا گھر سنور جائے۔ لیکن اگر عورت کا یہ حال مو کہ اس کو پردے کی کوئی فکر نہیں ہے، مرکھلا ہوا ہے، بال کیلے جوئے ہیں، فواحش کے حدر ذھن لگا جوا ہے، اور فضولیات میں منہمک ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گھر کا مادول خراب ہوگا۔ اس کے خواجین پر یہ ذشہ داری ذیادہ عائد ہوئی ہے کہ دہ آنابول کے کاموں کو چوز اس کا خواجین پر یہ ذشہ داری ذیادہ عائد ہوئی ہے کہ دہ آنابول کے کاموں کو چوز

#### نافرمانی اور گناه کیاچیز ہیں؟

یہ گناہ کیا چرزیں؟ اور گناہوں کے عواقب اور انجام کیا ہوتے ہیں؟ پہلے اس کو سجمتا ضروری ہے۔ گناہ کے معنی ہیں "نافرمانی" مثلاً تمہارے ایک بڑے نے تمہیں تکم دیا کہ سے کام اس طرح کرو اور تم کہو کہ بیں ہے کام نہیں کرتا، یا بڑے نے کہا کہ اس بات ہے اور اس کام سے بچ اور تم کہو کہ بیں ہے کام ضرور کروں گا۔ یہ بڑے کی بات نہ مانا "نافرمانی" کہلاتا ہے اگر یہ "نافرمانی" اللہ تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عم کے ساتھ کی جائے تو ای کا نام "کناہ" ہے۔ اور اللہ تعالی کی نافرمانی کے اثرات اتے دور رس اور استے خراب اور بڑے ہیں کہ ان کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔

## گناه کی پہلی خرابی "احسان فراموشی"

مناہ کی سب سے پہلی خرابی "احسان فراموش" ہے، اس لئے کہ جس محس نے انسان کو وجود بخشا ہے اور ہر وقت انسان اس کی نعتوں میں غرق ہے، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تعالٰی کی نعتیں اس کے اوپر مبدول ہیں۔ جم کے ایک ایک عفو کو لئے کر اندازہ کرو کہ اس کی کتنی قیمت اور کتنی اہمیت ہے۔ چونکہ یہ نعمیں مفت فی ہوئی ہیں اس لئے دل ہیں ان کی کوئی وقعت اور قدر نہیں۔ خدا نخواستہ اگر کسی وقت ان اعضاء میں سے کسی ایک عضو کو بھی نقصان پہنچ جائے، تب پتہ چلے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ وار یہ نقصان کتنا بڑا نقصان ہے۔ یہ آ کھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ کان کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ حدت کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ دزت ہو صحح خام کھانے کے لئے اللہ تعالٰی عطا فرما رہے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ دزت ہو صحح خام کھانے کے لئے اللہ تعالٰی عطا فرما رہے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ دزت ہو جس مظیم محن اور منعم کی نعتوں نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے، اس کا فیمت ہے۔ تو جس عظیم محن اور منعم کی نعتوں نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے، اس کا فیمت ہے۔ تو جس عظیم محن اور منعم کی نعتوں نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے، اس کا

صرف یہ کہنا ہے کہ تم لوگ صرف چند باتوں سے پر بیز کراو اور باز آجاؤ۔ لیکن تم سے اتنا چھوٹا ساکام نہیں ہوتا۔ لہذا واکناو" کی سب سے پہلی خرابی احسان فراموشی، نافکری اور محسن کا حق ادانہ کرنا ہے۔

## گناه کی دو سری خرابی "ول پرزنگ لگنا"

دہ تماہ "کی دو سری خرابی ہے ہے کہ صدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی ارشاد فرمایا کہ جب انسان پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اس نقطے کی حقیقت کیا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ بی بہتر جنتے ہیں۔ اور جب دو سرا گناہ کرتا ہے تو دو سرا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، جب تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیہ اگر وہ توبہ نہ کرے تو یہ نقطے منادیے جاتے ہیں، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے تو یہ نقطے منادیے جاتے ہیں، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے بلکہ مسلسل گناہ کرتا رہے اور گناہ کرتا بی چلا جائے تو آہستہ آہستہ وہ سیاہ نقطے اس کے پورے دل کو گھر لیتے ہیں اور پھروہ نقطے زنگ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور پھروہ نقطے زنگ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور دل کو زنگ لگ جاتا ہے، اور جب دل کو زنگ لگ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر حق بات بانے کی صلاحیت بی نہیں رہتی، پھر اس پر فضاح کا دور احساس مثن ہوجاتا ہے، گویا کہ انسان کی عقل ماری عقل ماری ہوتا ہے کہ پھر گناہ کے گناہ ہونے کا احساس مث جاتا ہے اور گناہ کے گناہ ہونے کا احساس مث جاتا ہے اور گناہ کے گناہ ہونے کا احساس مثن جاتا ہے اور گناہ کے گناہ ہونے کا احساس مثن جاتا ہے اور گناہ کے گناہ ہونے کا احساس کی عقل ماری ہوتا ہے، گویا کہ انسان کی عقل ماری جاتی ہے۔

### گناہ کے تصور میں مؤمن اور فاسق کا فرق

ایک روایت میں حفرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ وہ مؤمن جو ابتک گناہ کا عادی نہیں ہے وہ گناہ کو الیا مجمتا ہے جینے پہاڑاس کے سرپ لوٹے والا ہے، اور فاسق وفاجر گناہ کو اتنا بلکا اور معمولی مجمتا ہے جینے کوئی مکھی ناک پر آکر بیٹھ گئی اور اس نے ہاتھ مار کر اس کو اڑادیا۔ یعنی وہ گناہ کو بہت معمولی سجمتا

ہ اور اس کے کرنے کے بعد اس پر اس کو کوئی ندامت اور شرمندگی نہیں ہوتی۔
لیکن ایک مؤمن جس کو اللہ تعالی نے ایمان کی برکات عطا فرمائی ہیں وہ گناہ کو ایک
پہاڑ تصور کر تا ہے، اگر غلطی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے سر پر ایک پہاڑ
ٹوٹ پڑتا ہے، جس کے نتیج میں وہ غم اور صدمہ میں جتلا ہو جاتا ہے۔

## نیکی چھوٹنے پر مؤمن کاحال

گناہ تو دور کی بات ہے اگر ایک مؤمن کو نیک کرنے کا موقع لے مگروہ موقع ہاتھ سے نکل جائے ہوئے ہاتھ ہے۔ نکل جائے تو اس کی دجہ سے بھی اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے کہ ہائے جمعے نکل حانے کا یہ موقع چھوٹ گیا۔ ای کے بارے نیک کرنے کا یہ موقع چھوٹ گیا۔ ای کے بارے بی موقع چھوٹ گیا۔ ای کے بارے بی موقع جھوٹ گیا۔ ای کے بارے بی مولانا روی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سے

بر دل سالک ہزاران قم ہود گر زباغ ول خلالے کم ہود

اگر سالک کے دل کے باغ میں ہے ایک تکا بھی کم ہوجاتے یعنی نیکی کرنے کے مواقع طے تھے گران میں ہے کمی وقت ایک نیکی نہ کرسکا تو اس وقت سالک کے دل پر غم کے ہزارہا پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ افسوس جھے ہے یہ نیکی چھوٹ گئے۔ جب نیکی چھوٹ گئے۔ جب نیکی چھوٹ گئے۔ جب نیکی چھوٹ کی جب اللہ مدمہ ہوگا۔ اللہ تعالی اس حالت سے بچائے کہ جب گناہوں کی اس سے کہیں ذیادہ صدمہ ہوگا۔ اللہ تعالی اس حالت سے بچائے کہ جب گناہوں کی وجہ سے دل پر نقطے گئے چلے جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہو تا ہے کہ وہ گناہ کو اتنا معمولی سجھتا ہے جسے کمی ناک پر آگر جیٹی اور اس کو اڑا دیا اور اس گناہ پر کوئی معمولی سجھتا ہے جسے کمی ناک پر آگر جیٹی اور اس کو اڑا دیا اور اس گناہ پر کوئی معمولی بادر غم بی نہیں ہو تا۔ بہر حال گناہوں کی ایک فرانی یہ ہے کہ وہ انسان کو معمولی بنا دیتے ہیں اور اس کے ذرایعہ دل پر پردے پڑ جاتے ہیں۔

## گناه کی تیسری خرابی "فظمت اور تاریکی"

### گناہوں کے عادی ہوجانے کی مثال

ہمارے داوں میں ان گناہوں کی تخمت اور کراہیت اس لئے محسوس نہیں ہوتی
کہ ہم ان گناہوں کے عاوی ہو بچے ہیں۔ اس کی مثال ہوں جمیس جیے ایک بد بودار
گھر ہو اور اس گھر میں تعفن اٹھ رہا ہو، سردی ہوئی انیاء اس گھر میں پڑی ہوئی
ہوں۔ اگر باہر سے کوئی شخص اس گھر کے اندر جائے گاتو اس کے لئے اندر باکر ذرا
در بھی کھڑا ہوتا مشکل ہو گا۔ لیکن ایک شخص اس بد بودار مکان کے اندر بی رہتا ہے
تو اس کو بد ہو کا احساس نہیں ہوگا اس لئے کہ وہ بد ہو کا عادی ہوچکا ہے اور اس کے
اندر خوشبو اور بد ہو کی تمیزی نہیں ربی، اس لئے اب وہ بہت آدام سے اس مکان
میں رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے کے کہ تم استے گندے اور بد بودار مکان سی

رہتے ہو تو وہ اس کو پاگل کے گا اور کے گاکہ میں تو بہت آرام سے اس مکان میں رہتا ہوں، جھے تو بہاں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ شخص اس بدیو کا عادی ہوچکا ہے۔ اور جس شخص کو اللہ تعالی نے اس بدیو سے محفوظ رکھا ہے بلکہ خوشبو والے ماحول میں رکھا ہے، اس کا تو یہ حال ہوگا کہ اگر دور سے ذرای بھی بدیو آجائے تو اس کا دماغ خراب ہوجائے گا۔ اس طرح جو لوگ صاحب ایمان جیں اور جن کا سینہ تقویٰ کی وجہ سے آئینہ کی طرح صاف شفاف ہے، ایسے لوگ گناہوں کی جن کا سینہ تقویٰ کی وجہ سے آئینہ کی طرح صاف شفاف ہے، ایسے لوگ گناہوں کی خرابی اور کراہیت کی بیرا ہوتا ہے۔

### گناہوں کی چو تھی خرابی ''عقل خراب ہونا''

گناہوں کی چوشی خرابی ہے ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کی عقل خراب ہوجاتی ہے اور اس کی مت الٹی ہوجاتی ہے، اس کی فکر اور سجھ غلط رائے پر پڑجاتی ہے اور پھر انجی بات کو برا اور بری بات کو اچھا سجھنے لگتا ہے، اگر اس کو سیح بات بھی نری ہے سمجھاؤ تو وہ اس کے دماغ میں نہیں اترتی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرایا کہ جس کو اللہ تعالی محراہ کردے اس کی ہدایت کا کوئی راست نہیں ہے، اور اللہ تعالی کی کو بے وجہ محراہ نہیں کرتے بلکہ جب کوئی شخص گناہ اور نافرمانی کرتا ہی چلا جاتا ہے تو پھر ان گناہوں کی نحوست ہے ہوتی ہے کہ پھر صحح بات نافرمانی کرتا ہی چھ جس آتی ہی نہیں۔

#### گناہ نے شیطان کی عقل کو او ندھاکر دیا

دیکھتے! یہ اہلیس اور شیطان جو گناہ کا سرچشمہ اور گناہ کا موجد اور بانی ہے۔ کیونکہ سب سے بہلے اس دنیا میں گناہ کو اس نے ایجاد کیا، خود بھی گناہ میں جنا ہوا اور حضرت آوم علیہ السلام جیے جلیل القدر چغیر کو بھی بہکا گیا، اور اس گناہ کرنے ک

نیتج بی اس کی عقل او تدھی ہوگئ۔ چنانچہ جب اللہ تحالی نے اس کو حفرت آدم علیہ السلام کے سامنے ہجدہ کرنے کا عظم دیا تو اس نے عظم بائنے کے بجائے عقل دلیل پیش کرنی شروع کردی کہ آپ نے بچھے آگ ہے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ دلیل بظاہر تو بڑی انچھی ہے کہ آگ افضل ہے، اور مٹی اس کے مقابلے بی مفضول ہے لیکن اس کی عقل بی بیات نہیں آئی کہ آگ کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور مٹی کو بتانے والا بھی وہی ہے، جب بنانے والا یہ کرنے والا بھی وہی ہے، جب بنانے والا یہ تھم دے رہا ہے کہ آگ کو پیدا اور مٹی کی مفضولت کہاں گئی کو ہجدہ کرے، تو پھر آگ کی فضیلت کہاں گئی اور مٹی کی مفضولیت کہاں گئی ؟ اس کی بچھ بی یہ بات نہ آئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رائدہ درگاہ ہوا اور مردود اور ذلیل ہوا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے بہاں تو یہ کا دروازہ تو رائدہ وہا ہوا ہوا ہو مردود اور ذلیل ہوا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے بہاں تو یہ کا دروازہ تو کہا ہوا ہوا ہوا ہوا ہو کہ درتا کہ جھے سے فلطی ہو گئی بھے معاف کردو، اب آپ جو کہیں گئی تیار نہیں۔

#### شيطان كى توبه كاسبق آموز واقعه

میں نے اپ می ایک قصد سنا، اگر چہ بظاہر اسرائی واقعہ ہے لیکن بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ وہ یہ کہ جب حضرت موی علیہ السلام اللہ تعالی ہے ہم کائی کے لئے کوہ طور پر تشریف لے جانے گئے تو رائے میں یہ شیطان مل گیا۔ اس نے کہا کہ آپ اللہ تعالی ہے ہم کلام ہونے کے لئے تشریف لے جارہ ہیں تو ہمارا ایک جموٹا ساکام کردیں، حضرت موی علیہ السلام نے پوچھا: کیا کام ہے؟ شیطان نے کہا کہ ہم تو اب راندہ درگاہ اور مردود اور ملمون ہو چھے ہیں کہ اب تو ہماری نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آرہا ہے۔ آپ اللہ تعالی سے ہمارے لئے سفارش فرمادی کہ ہمارے لئے سفارش فرمادی کہ ہمارے لئے سفارش فرمادی کہ ہمارے لئے علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت اچھا۔ جب حضرت موی علیہ السلام کوہ طور پر پنچ، علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت اچھا۔ جب حضرت موی علیہ السلام کوہ طور پر پنچ، علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت اچھا۔ جب حضرت موی علیہ السلام کوہ طور پر پنچ، علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت اچھا۔ جب حضرت موی علیہ السلام کوہ طور پر پنچ،

وہاں یر اسد خالی ہے جم علای ہوئی لیکن س دوران شیطان کی بات بہ بیاتا بھول گئے۔ جب وابس بننے کے و خور اللہ اعلیٰ نے یاد دائتے ہوئے قرمایا کہ تمہیں کمی - أكن يفام ديات أاس وقت حفرت موى عليه السلام ف قرمايا كه ماس يا الله إيس بحول كيا- رائة يس تحيد الميس طاتفا اور برى يريثاني كا اظهار كررباتما، اوريد التجاكر رہا تما کہ عمارے لئے بھی نجات کا کوئی مات نکل آئے۔ اے اللہ ا آپ تو رحیم و كريم بي، هر ايك كو معاف فرما ديتے بي، ده أوبه كر رہا ہے تو اس كو بھى معاف فرادس - الله تعالى نے فرمایا كه جم نے كب كماك توب كا دروازه بند ب، بم تو معاف کرنے کو تیار ہیں۔ اس کو کبدو کہ تیری تو۔ قبول ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت ہم نے تجے سے کہا تھا کہ آد ، کو مجدہ کر لے، اس وقت تونے اری بات نہیں مانی، اب بھی معالمہ بہت آسان ، ب کہ اس کی قبر پر جاکر سجدہ كرفي، بم تمبين مناف كروي ك- حفرت موى عليد السلام في فراياك يد معالمه و بہت آسان ہوگیا۔ چنانچہ یہ یعام لے کر واپس تشریف التے۔ رائے میں پھر شيطان ے طاقات : ولى، يوجهاك ميري معانى كاكيا موا؟ حفرت موى عديد السلام في اس سے فرالی کے تیرے معالمے میں تو اللہ تعالی نے بڑا آسان راستہ بنا ایا اس وقت تجد سے یہ نلطی موئی تھی کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب و آدم کی قبر کو سجدہ کر لے تو تیرا کناه معاف ہوجائے گا۔ جہاب میں شیطان نے فوراً كماك واه بحالى ابس نے زندہ كو تجدہ كيا نہيں، اب مردے كوكيے تجدہ كراول؟ ادراس کی قبر کو کیے عدہ کر اول؟ یہ جمع سے نہیں مو سکتا۔ یہ جواب اس لئے دیا که عقل النی ہو مئی تھی۔ بہر حال، مناہ کی خاصیت یہ ہے که وہ انسان کی عقل کو اوندها كردية إ اور انسان كى مت مارى جاتى باور پر ميم بات انسان كى سجدين نہیں آئی۔

## تنهيس حكمت يوجهنے كااختيار نہيں

جن گناہوں کو قرآن و صدیث نے صراحتاً کھلے الفاظ میں حرام قرار وے دیا ہے، ان میں جو لوگ متلا میں ان سے جاکر اگر کہا جائے کہ یہ گناہ حرام میں، تو وہ فوراً اس کے خلاف مقلی تلویلیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے خلاف مقلی ولا کل دیا مروع كردية إلى كه يدكناه كول حرام قرار دياكياب؟ اس مي تو فلال فائده ب، اس میں تو فلال مصلحت ہے، اس کو حمام قرار دینے میں کیا مصلحت اور محکت ے؟ ایسے لوگوں سے کوئی یہ پوچھے کہ تم اس دنیا بس خدا بن کر آئے ہو یا بنرے بن كر آئ مو- اگر تم بدے بن كر آئ مو تو تم اين اس اعتراض كو اين طادم ك اعتراض يرى قياس كراوجس كوتم في افي محري المازم ركها ب- مثلاً آب نے محر کا سودا سلف لانے کے لئے ایک شخص کو طازم رکھا، اب آپ نے اس طازم ے کہا کہ بازار جاکر استے رویے کی فلال چیز فرید کر لے آؤ، اب ملازم یہ کہنے گھے كديبل جمع يد باؤكه يد سودا سلف جهد س كول متكوايا جارها ب اوراتي مقدار میں کیوں منگوایا جارہا ہے؟ اور اس فنول خرجی کی کیا حکست ہے؟ پہلے مجھے یہ بناؤ۔ اگر ایک ملازم اس طرح جمارے کاموں کی حکمت اور مصلحت ہو جھے تو ایسا ملازم اس لائق ہے کہ اس کا کان چڑ کر لماذمت سے الگ کردیا جائے اور محرسے باہر نکال دیا جائے، اس لئے کہ اس طازم کو یہ حق عی نہیں پنچا کہ وہ یہ پوچھے کہ یہ چرکوں مكوائى جارى ہے؟ اس كو طازم اس كے ركھاہے كدجو كام اس كوبتا ديا جائے وہ كام ارے ، سجھ میں آئے تو کرے ، سجھ میں شہ آئے تو کرے ، یہ ہے طازم۔ اور کامول کی مصلحت اور حکمت بوچھنا ملازم کامنصب نہیں ہے۔

تم ملازم نہیں، بندے ہو

ایک مازم جس کو تم نے آٹھ کھنے کے لئے مازم رکھا ہے، وہ مازم تمبارا غلام

نہیں ہے، تم نے اس کو پیدا نہیں کیا، وہ تمہارا بندہ نہیں ہے اور تم اس کے ضدا نہیں ہو۔ بلکہ صرف وہ تہارا تخواہ وار طازم ہے، وہ اگر تم سے تہارے کامول کی حكمت اور مصلحت يوجينے كے تو وہ حميم كوارا نہ مو- ليكن تم الله تعالى كے الزم نہیں ہو، ند غلام ہو، بلکہ اللہ کے بتدے ہو، اس نے خمیس بیدا کیا ہے۔ وہ اگر تم ے یہ کہتا ہے کہ تم فلال کام کرو تو تم یہ کہتے ہو کہ پہلے ہمیں وجہ بتاؤ، حکمت اور مصلحت بتاؤ، پريس يه كام كرول گا- تويد حكست اور مصلحت كامطالبه اتنى يى برى ماقت ہے جتنی بڑی مات وہ طازم کر رہاتھا، بلکہ اس سے بڑی اور بدتر حافت ہے، كونك وه طازم تو چر بحى انسان ب، اورتم بحى انسان مو وه بحى مقل ركمتاب، تم بھی عمل رکھتے ہو، اس کی اور تمہاری معمل برابر ہے۔ لیکن اللہ تعالی کی حکمت اور مسلحت کہاں، اور تہاری یہ چموٹی می عقل کہاں؟ دونوں کے درمیان کوئی نبت نہیں۔ پھر بھی تم حکمت اور مصلحت کا مطالبہ کر رہے ہو کہ اس حکم شرعی میں کیا تصلحت بي ملي حكمت اور مصلحت بآؤ، تب عمل كري مع ورند نبيل كري گے۔ وجہ اس مطالبے کی بیہ ہے کہ معل اوندھی ہو چکی ہے اور گناہوں کی کثرت نے عقل کو او ندھا کر دیا ہے۔

#### محموداوراياز كاعبرت آموزواقعه

میرے شخ حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب قدس اللہ سمونے ایک واقعہ سایا تھا جو بڑی جبرت کا اور بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ فرمایا کہ محمود غزنوی جو مشہور فاتح اور بادشاہ گزرے ہیں، ان کا ایک چیتا اور لاڈلا غلام تھا "ایاز"۔ چو تکہ یہ "ایاز" بادشاہ کا چیتا تھا، اس لئے اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ بادشاہ کا منہ چھا غلام ہے، اور محمود غزنوی اس غلام کو دو سمرے بڑے بڑے لوگوں پر ترجے دیتا ہے۔ واقعہ بھی بی تھا کہ محمود غزنوی اس غلام کو دو سمرے بڑے بڑے لوگوں کی بات اتی نہیں مانیا تھا جتی ایاز کی بات مانیا تھا۔

محود غرنوی نے جاہا کہ ان وزراء اور امراء کو دکھاؤں کہ تم میں اور ایاز میں کیا فرق ہے؟ چنانچہ ایک مرتبہ ایک بہت بڑا قیتی ہیرا کہیں سے تھے میں محمود خزنوی كے ياس آيا، يه بيرا بهت حيتى اور بهت خوبصورت اور بهت شاندار تما، باوشاه كا دربار لگا ہوا تھا، سب لے اس بیتی ہیرے کو دیکھا اور اس کی تعریف کی، اس کے بعد محمود غرنوی نے وزیراعظم کو اپنے قریب بلایا اور اس سے بوجھا کہ تم نے یہ ہمرا ریکھا، یہ میرا کیا ہے؟ وزیر افظم نے کہا کہ سرکارا یہ بہت تیتی میرا ہے اور پوری دنیا میں اس کی نظیر موجود نہیں، یہ بہت بڑا ہیرا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس ہیرے کو زمین پر پنخ كر تو دو وزيراعظم ماته جو الركم الموا موكيا اور كما: جبال بناه أيه بهت فيتي ميراب، آپ کے پاس یہ یادگار تحفہ ہے، آپ اس کو تروارہے ہیں؟ میری درخواست یہ ہے ك آب اس كوند تزواكس بادشاه في كهاكه اتجابية جاؤ - چرايك دو مرك وزير كو الیا اور اس سے کہا کہ تم اس کو توڑ دو، وہ وزیر بھی کھڑا ہوگیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت! یہ بہت قیتی بیرا ہے، میری است نہیں مو ربی ہے کہ اس کو تو زول۔ ای طرح اس نے کی وزراء اور امراء کو بلوایا اور اس ہیرے کو توڑنے کے لئے کہا، مگر ہر ا كي نے معانى ماكلى اور توڑنے سے معذرت كرلى۔

## ہیرا ٹوٹ سکتاہے، حکم نہیں ٹوٹ سکتا

آخر میں محود غرنوی نے ایاز کو بلایا کہ ایازا اس نے کہا ہی جہاں پناہ، محمود غرنوی نے کہا کہ یہ جیرا اٹھایا اور د غرنوی نے کہا کہ یہ جیرا رکھا ہے اس کو اٹھا کر شخ کر توڑ دو، ایاز نے وہ جیرا اٹھایا اور دہ چور جو رجو گیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ ایاز نے وہ جیرا نوژ دیا تو بادشاہ نے اس کو ڈاٹا کہ تم نے جیرا کیوں توڑا؟ یہ بڑے بڑے وزراء اور امراء صاحبان عقل جو بہاں جیٹے ہوئے ہیں۔ ان سے جب جیرا توڑنے کے لئے کہا امراء صاحبان عقل جو بہاں جیٹے ہوئے ہیں۔ ان سے جب جیرا توڑنے کے لئے کہا کیا تو انہوں نے اس جیرے کو ٹوڑنے کی جست نہیں کی، کیا یہ سب پاگل تھے؟ تم

نے پوچھا کہ تم نے توڑا کیوں؟ ایاز نے کہا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو ہیرا ہے، چاہے اس کی قیت کتی زیادہ کیوں نہ ہو، یہ اگر ٹوٹ جائے تو اتنی بری بات نہیں، لیکن آپ کا تھم نہیں ٹوٹنا چاہئے۔ اور آپ کے تھم کو اس ہیرے سے زیادہ لیتی سجھتے ہوئے میں نے سوچا کہ اس ہیرے کے ٹوٹنے کے مقابلے میں تھم ٹوٹنا زیادہ بری بات ہے۔ اس لئے میں نے اس ہیرے کو توڑ دیا۔

#### حكم كابنده

اس کے بعد محود غرنوی نے ان وزراء سے خاطب ہو کر کہا کہ تم میں اور ایاز میں یہ فرق ہے۔ حبیں اگر کسی کام کا تھم دیا جائے تو اس کے اندر حکتیں اور مصلحتیں تلاش کرتے ہو۔ اور یہ ایاز تو تھم کا بندہ ہے۔ اس سے جو کہا جائے گا وہ یہ کرے گا۔ اس کے سائے حکمت اور مصلحت کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔

تو محود فرنوی کے عم کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی عقل بھی محدود، اس کے وزراء اور ایاز کی عقل بھی محدود، یہ مقام تو در حقیقت اس ذات کو حاصل ہے جس نے ساری کا نئات کو پیدا کیا ہے۔ چاہے ہیرا ٹوٹ جائے، چاہے ول ٹوٹ جائے، چاہے انسان کے جذبات ٹوٹ جائیں، چاہے خیالات اور خواہشات ٹوٹ جائیں، لیکن اس کا عم نہ ٹوٹ، یہ مقام در حقیقت صرف اللہ جل شانہ کو حاصل ہے۔ لیکن اس کا عم نہ ٹوٹ، یہ مقام در حقیقت صرف اللہ جل شانہ کو حاصل ہے۔ لہذا اللہ تعالی کے علم میں عکمت اور مصلحت تلاش کرنا ناوانی اور بے عقلی کی بات لہذا اللہ تعالی کے عم میں عکمت اور مصلحت تلاش کرنا ناوانی اور بے عقلی کی بات اور دس ہے عقلی کی اصل سب گناہ ہیں، جینے گناہ کرد کے اتن ہی یہ عقل ماری اوند علی جائے گی۔ بہر حال گناہ کی نحوست یہ ہے کہ انسان کی عقل ماری جاتی ہے۔

#### گناہ چھوڑنے ہے نور کاحصول

تم ذرا الله تعالى ك حضور ال كتابول سے كچھ دير كے لئے بى توب كر كے ديكمو،

اور چند روز کے لئے گناہوں سے فی کر دیکھو، کہ اس وقت اللہ تعالی کی طرف ہے کیا برکت اور کیا نور حاصل ہو تا ہے، اور پھر منتل کے اندر الی پاتیں سمجھ میں آئیں گی جو پہلے سمجھ میں نہیں آری تھیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

(ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا)

(مورة الانتال: ٢٩)

اگر تم اللہ تعالی سے ڈرد کے، لینی اللہ تعالی کے حرام کے ہوئے معاصی اور گناہوں سے بچے کے تو اللہ تعالی تہادے دل بی حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے دالا ایک کانا پیدا کردیں گے، جو واضح طور پر حمیس یہ بتا دے گاکہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے یہ حج ہے، اور یہ خلا ہے۔ آج حق و باطل کے درمیان تمیز مث چکی ہے۔ اس لئے کہ ہم نے گناہ کر کرکے اپنی مقلمی خراب کردی ہیں۔

#### گناهون کا پانچوان نقصان" بارش بند ہونا"

گناہوں کا پانچاں نقسان یہ ہے کہ ان کی اصل سزا تو آخرت میں لے گ۔ لیکن اس دنیا میں بھی ان گناہوں کی نحوست اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ چنانچہ صدے شریف میں آتا ہے کہ جب لوگ زکوۃ دیتا بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہارشیں بند کر دیتے ہیں۔

### گناہوں کاچھٹانقصان" بیاریوں کاپیدا ہونا"

 جس كا سارى دنيا مي آج طوفان بريا ہے۔ تى كريم صلى الله عليه وسلم چودہ سو سال پہلے بتا كئے كه الي الى بارياں آئيں گی۔ ہر كناه كے كھ خاصے ہوتے ہيں اور ان خاصوں كا مظاہرہ اى دنيا بى كے اندر ہوجاتا ہے اور الله تعلق آئكموں سے دكمادية ہيں۔ اور ان كنابوں كى شامت اعمال طارى ہوجاتى ہے۔

## گناهون كاساتوان نقصان <sup>دو ق</sup>تل وغارت گرى "

مدیث شریف میں ہے کہ آخر زمانے میں ایک زمانہ ایما آجائے گا کہ "بیک و المهرج" اس میں قتل و غارت گری کی کثرت ہوگی اور آوی کو مارہ جائے گا اور نہ اس کو اور نہ ہی اس کے ور ٹاء کو پتہ چلے گا کہ کیوں مارا گیا؟ اور کس نے مارا؟ لایمدری الفات ل فیسم فت ل والا المحقت ول فیسم فت ل پہلے جب کوئی قتل ہوتا تھا تو پتہ چل جاتا تھا کہ وشمنی تھی، اس کی وجہ سے مارا گیا۔ یہ صدیث پڑو او آج جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے اس کو وکھ لوکہ کس طرح لوگ مررہے ہیں، آج کی کا قتل ہو جائے اور اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ کیوں مارا گیا؟ اور کس نے مارا؟ تو اس کا جواب کی کے پاس نہیں ہوتا۔ ایما معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقد س مارا؟ تو اس کا جواب کی کے پاس نہیں ہوتا۔ ایما معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقد س مارا؟ تو اس کا جواب کی کے پاس نہیں ہوتا۔ ایما معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقد س مارا؟ تو اس کا جواب کی کے پاس نہیں ہوتا۔ ایما معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقد س مارا؟ تو اس کا جواب کی کے پاس نہیں ہوتا۔ ایما معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقد س مارا؟ تو اس کا جواب کی کی بات ارشاد فرائی مارہ سے باری شامت اعمال اور شامت گناہ کی وجہ سے ہورہا ہے۔ اور گناہوں کی کثرت نے یہ صورت حال پردا کردی ہے۔

## قتل وغارت گری کا واحد حل

آج ہم لوگ ان فسادات اور قل و عارت گری کے مختف حل علاش کرنے میں گئے ہوئے ہیں، کوئی کہنا ہے کہ آپس گئے ہوئے ہیں ملائل کرنا چاہے، کوئی کہنا ہے کہ آپس میں ذاکرات ہونے چاہئیں۔ یہ سب تدبیری علاش کردہے ہیں لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ان فسادات کا اصل سبب گناہوں کا کھیل جانا ہے۔ جب کی اُمّت کے نہیں کہ ان فسادات کا اصل سبب گناہوں کا کھیل جانا ہے۔ جب کی اُمّت کے

اندر گناہ کھیل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی شامت اعمال کی یہ صورت کھیل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عطافرائے کھیل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطافرائے اور ان گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطافرائے۔ تو ہمیں پہلا کام یہ کرتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور شامت اعمال سے ہناہ مائٹیس۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعاکریں کہ اے اللہ! ہم سے ہماری شامت اعمال کو دور فرا۔

## وظائف سے زیادہ گناہوں کی فکر کرنی چاہئے

بہر مال، نفلی عبادتوں میں زیادہ انہاک اچھی بات ہے، لیکن اس ہے ہمی زیادہ مردری کام گناہوں ہے بچا نیارہ ہورے پاس روزانہ کی حضرات اور خاص طور پر خواتین کے فون آتے ہیں کہ فلال کام کی دعا بتا دیجے، فلال مقصد کے لئے دعا بتا دیجے۔ بعض خواتین کا یہ خیال ہے کہ ہر مقصد کے لئے الگ دعا ہوتی ہے اور اس کا الگ کوئی د گیفہ ہوتا ہے۔ بعائی! یہ دعا کی اور یہ وقیفے اپی جگہ قاتل فضیلت ہیں، الگ کوئی د گیفہ ہوتا ہے۔ بعائی! یہ دعا کی اور یہ وقیفے اپی جگہ قاتل فضیلت ہیں، اور اپنی کرئی داور اپنی کرئی چاہئے کہ گناہ مرزد نہ ہوں۔ اور گناہوں سے خود بھی بچ اور اپنی کرہ خورالوں اور اپنی بچ کی گناہوں سے بچاؤ، جب تک یہ کام نہیں کرہ گئے تو یاد رکھویہ وقیفے بچھ کام نہیں آئیں گی، یہ دقیفے ای وقت کام آتے ہیں جب دل میں گناہوں سے بچنے کی گر اور اس کا جذبہ ہو، اور بچنے کا اہتمام بھی ہو تو اس فرت ان وظائف اور دعاؤں کے ذریعہ دل میں قوت اور جمت پر ا ہو جاتی ہے اور پھر نہیں، وقت ان وظائف اور دعاؤں کے ذریعہ دل میں قوت اور جمت پر ا ہو جاتی ہے اور غول ہی قائدہ نہیں، وقت ان وظائف سے کوئی قائدہ نہیں ہوتا۔

#### گناہوں کاجائز ہلیں

ظامہ یہ کہ ہم گناہوں نے نیچنے کی قرکری، اپنی صح سے شام تک کی زندگی کا جائزہ لیں اور گناہوں کی فہرست بتا کی کہ کون کون سے کام اللہ کی مرضی کے ظاف ہو رہے ہیں۔ چریہ جائزہ لیس کہ ان گناہوں جس سے کن کن گناہوں کو فوراً چموڑ میں جائزہ لیس کہ ان گناہوں سے جموڑ نے کے لئے کسی تدبیر کی ضورت ہو، ان کے لئے کسی تدبیر کی ضورت ہو، ان کے لئے تدبیر اختیار کریں۔ اور ایٹ گناہوں سے توبہ واستغفار کریں۔ اور اللہ تعلل کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعلل ہم سب کو گناہوں سے بیخ

### تبجد گزارے آئے بڑھے کاطریقہ

ایک مدیث میں ام المؤمنین حفرت عائشہ رمنی اللہ عنبا فراتی بیں کہ جم الشخص کی یہ خواہش ہو کہ میں کی عبادت گزار اور تجد گزار آدی ہے آئے بڑھ جاؤں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں ہے محفوظ رکھے۔ مثلاً ہم بزرگوں کے طالت میں پڑھتے ہیں کہ وہ ساری ساری رات عبادت کرتے ہے، اتی رکھات نظل پڑھتے ہے، اسٹے پارے ظاوت کرتے ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ جائے کہ میں اس عبادت گزار ہے آگے بڑھ جاؤں تو وہ گناہوں ہے اپنے آپ کو مخفوظ کرنے۔ کوئلہ گناہوں ہے دیا تھا اللہ ان کی بھی بخت ہوگا کہ نے اس انا فرق ہوگا کہ ان کا درجہ او نجا ہوگا اور تمہارا درجہ نجا ہوگا، لیکن ساتھ میں گناہ بھی دونوں برابر ہوں گے۔ اور اگر کوئی شخص عبادت گزار تھا لیکن ساتھ میں گناہ بھی دونوں برابر ہوں گے۔ اور اگر کوئی شخص عبادت گزار تھا لیکن ساتھ میں گناہ بھی کرتا تھا تو پھراس ہے۔ اور اگر کوئی شخص عبادت گزار تھا لیکن ساتھ میں گناہ بھی کرتا تھا تو پھراس ہے۔ اور اگر کوئی شخص عبادت گزار تھا لیکن ساتھ میں گناہ بھی کرتا تھا تو پھراس ہے۔ اور اگر کوئی شخص عبادت گزار تھا لیکن ساتھ میں گناہ بھی کرتا تھا تو پھراس ہے۔ اور اگر کوئی شخص عبادت گزار تھا لیکن ساتھ میں گناہ بھی کرتا تھا تو پھراس ہے۔ اور اگر کوئی شخص عبادت گزار تھا لیکن ساتھ میں گناہ بھی کرتا تھا تو پھراس ہے۔ اور اگر کوئی شخص عبادت گزار تھا لیکن ساتھ میں گناہ بھی کرتا تھا تو پھراس ہے۔ اور اگر کوئی شخص عبادت گزار تھا لیکن ساتھ میں گناہ بھی کرتا تھا تو پھراس ہے۔ اور اگر کوئی شخص عبالیا ہے۔

#### مؤمن اوراس کے ایمان کی مثل

ایک اور صدیث حضرت ابوسعید فدری رضی اللہ حنہ سے مردی ہے کہ حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا کہ ایک مؤمن اور اس کے انبان کی مثال
الی ہے جیے ایک گھوڈا کی لمیں رسی کے ذراید کھوٹے سے برع ما ہوا ہے، اور اس کا
نتیجہ یہ ہے کہ وہ گھوڈا گھومتا بھی رہتا ہے، لیکن ایک حد تک وہ گھوڑا ذرا سا چکر لگا کر پیر
حد سے آگے جانے سے وہ کھوٹا اس کو روک رہتا ہے، وہ گھوڈا ذرا سا چکر لگا کر پیر
واپس اپنے کھوٹے کے پاس آگر بیٹہ جائے گا۔ اس طرح وہ کھوٹا وو کام کرتا ہے،
ایک یہ کہ وہ گھوٹے کو ایک فاص حد سے آگے بڑھنے سے روکا ہے، اور دو سمرایہ
کہ وہ کھوٹا بی اس کی جائے بنا بوا ہے۔ وہ گھوڈا اور مراوم چکر لگانے کے بور

یہ مثال بیان کر کے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ مؤمن کا کو ثا
اس کا ایمان ہے، اس ایمان کا نقاضہ یہ ہے کہ وہ مؤمن ایک حد تک إدهر أدهر اسائے گا، گوے گا گرے گا، لیکن اگر حد ہے آگے جانے کی کوشش کرے گا تو ایمان اس کی رش کھینچ لے گا، اور ادهر ادهر گھونے کے بعد آخر کار وہ مؤمن اپنے ایمان اس کی رش کھونے کے پاس واپس آجائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ مؤمن کا ایمان انتا قبی ہو تا ہے کہ وہ اس کو گناہ کرنے نہیں دیا۔ اور اگر بھی بحول چوک سے گناہ ہو گیا تو پھر لوث کر واپس اپنے ایمان کے کھونے کے پاس آجاتا ہے۔ حضور اقدس کی اللہ علیہ وسلم نے یہ کننی خوبصورت مثال بیان فرائی ہے۔ اللہ تعالی اپنے فضل سے ہم سب کا یہ کو شامنبوط فرادے، آیمن۔

## گناہ لکھنے میں تاخیر کی جاتی ہے

مدے شریف یں آتا ہے کہ ہرانسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں . ابک

نيكياں لكھنے والا اور ايك برائياں لكھنے والا۔ على في ائن فيخ حضرت مولانا مسيح الله خان صاحب قدال الله سروے ساہے کہ نیکی لکھنے والے فرشتے کو یہ تھم ہے کہ جب وہ انسان نیک کرے تو فوراً اس کو لکھ لو، اور بدن لکھنے والے فرشتے کو عظم یہ ہے کہ جب وہ انسان بری کرے تو لکھنے سے پہلے نیکی لکھنے والے فرشتے سے بوجھے که تکعول یا نه تکعول- گویا که نیکی لکھنے والا فرشتہ اس کا امیر ہے۔ چنانچہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ بدی لکھنے والا فرشتہ نیکی لکھنے والے فرشتے سے بوچمتا ہے کہ لکھوں یا نہ لکھوں؟ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں، ابھی مت لکھو، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ یہ توبہ کرلے اور استغفار کرلے تو پھر لکھنے کی ضرورت بی پش نہ آئے۔اگر وہ شخص دوبارہ گناہ کرلیتا ہے اور اپنے پہلے گناہ سے توبہ نہیں کرتا تو پھر بوج متا ہے کہ اب لکھ لوں نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں۔ ابھی خصیر جاؤ، پھر جب نیسری مرتبه مناه کرلیا ہے تو پھر پوجھتا ہے کہ لکھوں یا نہیں؟ اب جاکر وہ کہتا ہے کہ ہاں اب لکھ لو۔ اس کے بعد وہ گناہ اس کے نامة اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لئے انتا آسانی کا معالمہ کر دیا ہے کہ نیکی فوراً لکھ لی جاتی ہے اور بدی کے لکھنے میں تأکل اور تاخیر کی جاتی ہے کہ شاید یہ گناہ سے توبہ کرلے۔

## جہاں گناہ کیا، وہیں تو بہ کرلو

ای وجہ سے بزرگوں لے فرمایا کہ جب کوئی گناہ مرزد ہو جائے تو فوراً بلا تاخیر توب واستغفار کراو، تاکہ وہ گناہ تمہارے نامہ اعمال کے اندر لکھائی نہ جائے۔ اور بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ جس ذھین پر گناہ کیا ہے، ای ذھین پر فوراً توبہ واستغفار کرلو، تاکہ قیامت کے روز جب وہ زشین تمہارے گناہ کی گوائی دے تو اس کے ماتھ ماتھ وہ ذشین تمہاری توبہ کی بھی گوائی دے کہ اس شخص نے میرے سینے پر ماتھ ماتھ وہ ذشین تمہاری توبہ کی بھی گوائی دے کہ اس شخص نے میرے سینے پر می توبہ بھی کرلی تھی۔ یہ سب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اور اور کی ہے کہ ایمان مؤمن کا کھوٹا ہے، مسلی اللہ علیہ وسلم کے اس اور اور کی ہے کہ ایمان مؤمن کا کھوٹا ہے،

جب مؤمن ادهر ادهر چلا جاتا ہے تو محوم پھر کر واپس اپنے کھوشنے کے پاس آجاتا ہے۔

## گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں

اس کے اول تو گناہوں سے بچنے کا اجتمام اور فکر کریں، اجتمام اور فکر کے بغیر گناہوں سے بچا نہیں جاسکا، اگر اجتمام اور فکر کے باوجود کی مجبوری سے یا بھول چوک سے یا فلطی سے گناہ مرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کرد، استغفار کرو اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کرو۔ یہ کرتے رہو کے تو پھر اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالی اس گناہ کو معاف فرمادیں سے۔ اور یہ ففلت اور لاہروائی سب سے بڑی بلا ہے کہ انسان کو فکر اور دھیان اور توجہ بی نہ ہو بلکہ اپنے گناہوں پر نادم ہونے کے بہائے اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی بھے اور آپ سب کو مجائے اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی بھے اور آپ سب کو گناہوں سے دبال سے محفوظ فرمائے۔ آئین۔

وآخر دعواناان الحمدلله رب العالمين



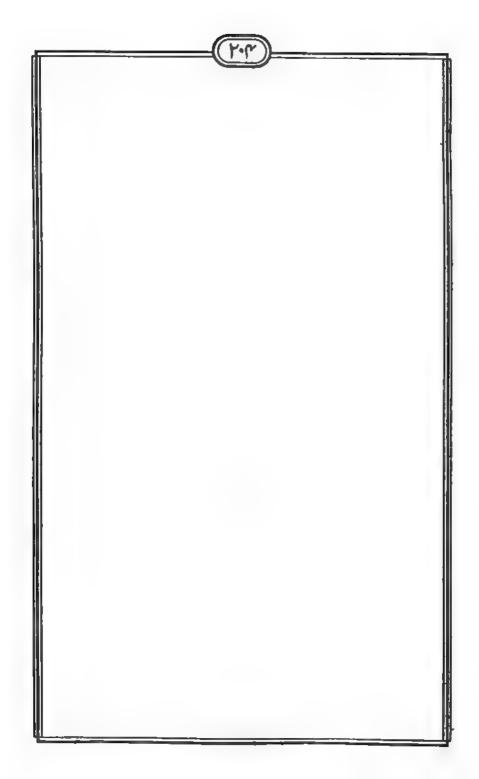



تاديخ خطاب: ٨رنومبر ١٩٩١٠

مقام خطاب : جامع مجدبيت المكرم

ككشن اقبال كرايي

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۹

## لِسَّمِ اللَّٰكِ الدَّكْلِي الدِّجْمُ

## منكرات كوروكو-ورند!!

الحمد لله تحمده وتستعينه وتستغفره و تؤمن به وتتوكل عليه، وتعوذ بالله من شرورانفسناومن سيأت اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له، وتشهدان لا اله الا الله وحده لاشريك له، وتشهدان سيدنا وسندنا وتبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى أله واصحابه وبارك وسلم تسلماً كثيرًا كثيراً اما بعدا

وعن ابي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فيقلبه، وذلك اصعف الايمان (صعيح مسلم، كتاب الايمان، باب بيان كون النهى عن المنكر من الايمان)

#### منکرات کورو کئے کے تین درجات

حضرت ابو معید فدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ جناب محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص تم میں سے کوئی برائی ہوتی ہوئی دیکھے تو اس کو چاہئے کہ اس برے کام کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کردے، لین اس برائی کو نہ صرف ردے، بلکہ اس کو اچھائی میں تبدیل کردے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی قدرت

اورطاقت نہیں ہے تودومرادرجدیہ ہے کہ زبان سے اس کو برل دے ، یعنی جو شخص اس برائی کا ارتکاب کردہا ہے اس سے کہے کہ بھائی: یہ کام جو تم کردہ ہو۔ یہ اچھا نہیں ہے۔ اس کے بجائے نگی کی طرف آجاؤ۔ اور اگر ذبان سے بھی کہنے کی طاقت اور قدرت نہیں ہے تو اپنے دل سے اس برائی کو بدل دے۔ یعنی اپنے دل سے اس برائی کو بدل دے۔ یعنی اپنے دل سے اس کام کو برا سمجے۔ اس تیرے درجے کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایمان کا بہت ضعیف اور کرور درجہ ہے۔

### خسارے سے بچنے کے لئے چار کام

مورة "العصر" من الله تعالى ف ايك عام قاعده زيان فرمادياكه:

﴿وَالْعَمَارِ أَنَّ الْأَنْسَانَ لَقَى خَسَرِ الْا الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمَلُوا الْمُنُوا الْمُنُوا الْمُنْوا

ذمانے کی هم کھاتے ہوئے اللہ تعلق نے فرمایا کہ تمام انسان خمارے بیں اور نقصان بیں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو یہ چار کام کرلیں، گویا کہ خمارے اور نقصان بی ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو یہ چار کام کرلیں، گویا کہ خمارے نیک کام نقصان سے نیخے کے لئے چار کام ضروری ہیں۔ ایک ایمان لانا، دو سرے نیک کام کرنا، تیسرے ایک دو سرے کو حق بات کی وصیت اور نصیحت کرنا اور چوتے ایک دو سرے کو صبر کی وصیت اور نصیحت کرنا۔ "حق" کے معنی یہ ہیں کہ تمام فرائعن کو باللہ نے کی وصیت اور دصیت۔ باللہ نے کی وصیت اور دصیت۔ لہذا خمارے سے نیچنے کی تھیجت اور دصیت۔ لہذا خمارے سے نیچنے کی قصیحت اور دسیت کرے۔ دیا۔ بلکہ یہ بھی فرمایا کہ دو سروں کو "حق" اور "صبر" کی وصیت اور تھیجت کرے۔ یہ کام بھی اتنائی ضروری ہے۔ جشنا عمل صالح ضروری ہے۔

## ایک عبادت گزار بندے کی ہلاکت کاواقعہ

ایک صدیث می حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فے ایک قوم کا واقعہ بیان كرتے موئے فرمايا كه وہ قوم طرح طرح كے كناه، معصيتوں اور مكرات يس جتلا تھى، الله تعلق نے اس قوم ير عذاب نازل كرنے كا فيملہ فرما ليا، چنانچہ الله تعلق في فرشتول کو حکم دیا که فلال بستی والے منابول اور تافرمانیوں کے اندر جا ہیں۔ اور اس پر کرباندھی ہوئی ہے۔ تم جاکر اس بہتی کو پلٹ دو۔ بینی اوبر کا حصہ بنچے اور ینچ کا حصد اور کردو- اور ان کو بلاک کردو- حضرت جبر کیل اجن علیه السلام نے عرض كيايا الله! آب في فلال ليتي كو الله كا عكم ديا ب- اور اس بس كسي كا استناء نہیں فرمایا۔ بلکہ بوری بہتی کو جاہ کرنے کا آپ نے تھم دیا ہے۔ حالا تکہ میں جات ہوں کہ اس بہتی میں ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے ایک کھے کے لئے ہمی آپ کے کسی تھم کی نافرمانی نہیں گی۔ اور ساری عمراس نے اطاعت اور عبادت کے اندر گزار دی ہے۔ اور اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، تو کیا اس شخص کو بھی ہلاک کردیا جائے؟ الله تعالی نے فرمایا: ہاں! جاؤ اور بوری بستی کو بھی بہاہ کروو، اور اس شخص کو بھی جاہ کردو۔ اسلے کہ وہ شخص اپنی ذات میں بوے نیک کام کرتا رہا۔ اور عبادت اور اطاعت میں مشغول رہا۔ لیکن کی گناہ کو ہوتا ہوا دیکھ کر اس کے ہاتھ برجمعی شكن بحى نبيل آئي- اور كسي كناه كو برا بحى نبيل مجما- اور اس كا چره بدلا بمي نہیں۔ اور ان گناہوں کو رو کئے کے لئے نہ تو کوئی اقدام کیا۔ لہذا اس شخص کو بھی اس کی قوم کے ساتھ بناہ کردو۔

## بِ گناہ بھی عذاب کی لیبیٹ میں آجائیں گے

ای طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ایک دو مری آیت میں ارشاد فرالا:

# ﴿ وَاتَّقَوْا فِتْنَهُ لَا تُصِيبُكُنَّ الَّذِينُ ظَلَمُوا مِنْكُمُ لَا تُصِيبُكُنَّ الَّذِينُ ظَلَمُوا مِنْكُمُ

الین اس عذاب سے ڈرد جو صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا جو گناہ میں جمال منتھ۔ بلکہ دہ عذاب بے گناہوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے کے اس لئے کہ یہ لوگ بظاہر تو بے گناہ تنے۔ لیکن جو گناہ ہورہے تھے۔ ان کو روکنے کے لئے انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ نہ زبان ہلائی، اور ان گناہوں کو ہوتا ہوا دیکھ کر ان چرے کر شکن نہیں آئی، اس لئے ان پر بھی دہ عذاب آجائے گا۔

بہرطل بید امریالمعروف کرنا اور بنی عن المنکر کرنا بہت اہم فریضہ ہے۔ جس سے ہم اور آپ ففلت میں ہیں۔ اپنی آئکھوں سے دکھ رہے ہیں کہ محناہ اور نافرانیال ہورئی ہیں، اور بس اپنے آپ کو بچاکر فارغ ہوجاتے ہیں، دو سرول کو نصیحت نہیں کرتے، اور ان گناہوں سے بچانے کی فکر نہیں کرتے۔

#### منكرات كوروكنه كاببهلادرجه

جو حدے میں نے شروع میں طاوت کی تھی۔ اس میں حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں سے روکنے کے تین ورجات بیان فرائے ہیں، پہلا ورجہ یہ کہ اگر کسی جگہ پر تہیں برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے۔ تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دو، اگر ہاتھ سے روک کی طاقت تھی۔ اس کے باوجود آپ نے ہاتھ سے نہیں روکا تو آپ نے فراگناہ کا ارتکاب کرلیا۔ مثلاً ایک شخص فاندان کا سربراہ ہے۔ فاندان کے اندر اس کی ہات چلتی ہے۔ لوگ اس کی ہات کو مائے ہیں۔ وہ یہ دکھ رہا ہے کہ میرے فاندان والے ایک ناجائز اور گناہ کے کام میں جتا ہیں۔ اور وہ یہ بھی جان ہے کہ اگر میں اس کام کو اپنے تھم کے ذور پر روک دون گاتو یہ کام بند ہونے سے کوئی فتنہ کھڑا نہیں ہوگا۔ ایک صورت میں ہوجائے گا۔ اور اس کے بند ہونے سے کوئی فتنہ کھڑا نہیں ہوگا۔ ایک صورت میں سربراہ پر فرض ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اور طاقت سے اس برائی کو روک۔

عمض اس خیال سے نہ روکنا کہ اگر جس روکوں گاتو فلاں شخص ناراض ہوجائے گا۔ یا فلاں شخص کا دل ٹوٹے گا۔ ٹھیک نہیں، اس لئے کہ اللہ کے عظم ٹوٹے کے مقابلے جس کی کے دِل ٹوٹے کی کوئی حقیقت نہیں۔

### «فیضی<sup>» شاع</sup>ر کاایک واقعه

اكبر بادشاه ك زمان من ايك مشهور شاعر كذرب بين جن كالتحص «فيفى» تا- ایک مرتبه "فیفی" جام سے خط بنوارہے تھے۔ اور واڑ می بھی صاف کرا رہے تے، اس وقت ایک بزرگ ان کے قریب سے گزرے اور فرملیا: آغا: ریش می تراثی؟ جناب! کیا آپ داڑھی منڈوارہے ہیں؟ کیونکہ فیضی شاعرعلم و فنل کے بھی مد فی تنے، انہوں نے بی قرآن کریم کی بغیر نقطوں کی تغییر تکھی ہے۔ ان بزرگ کا كبناية تفاكه تم عالم مو- حميس سركار ووعالم صلى الله عليه وسلم كى سنت ك بارك يس علم ہے۔ پر بھی تم يہ كام كردہ مو؟ جواب من فيضى نے كما: "بلے، ريش مى تراشم به دل کے نمی فراشم" جی ہاں میں داڑھی منڈوارہا ہوں۔ لیکن کسی کا دل نہیں تو زرہا ہوں۔ کی کی دل آزاری تو نہیں کردہا ہوں۔ کویا کہ قیعی نے طعنہ وية موئ كماكه من تويد ايك كناه كرد بالقاله ليكن تم في جميد يه كر ميرا دل توره دیا۔ جواب یس ان بزرگ نے فرمایا: "ولے، ول رسول الله ی خراشی" کس اور کا دل تو نميس تو ژرب مو، ليكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كادل تو ژرب موراس الله كركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في تو منع فرماياك به كام مت كرو- اس ك ياوجود تم كررے او-

## دل ٹوٹنے کی پرواہ نہ کرے

بهرطال لوگوں میں جو میہ بات مشہور ہے کہ دل آزاری نہ ہونی چاہے۔ تو بات میہ کہ دل آزاری نہ ہونی چاہیے۔ تو بات می

کو منع کردہا ہے کہ یہ کام مت کرو، اس کے باوجود اس کا دل ٹوٹ دہا ہے تو ٹوٹا

کرے۔ اس کے ٹوٹے کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی

اللہ علیہ وسلم کا تھم دل ٹوٹے ہے بلند ترہے۔ البتہ اتنا ضرور کرے کہ کہنے ہیں ایسا

انداز اختیار نہ کرے جس ہے دو مرے کا دل ٹوٹے، اور اس کی تو بین نہ کرے، اور

اس کو ذلیل نہ کرے۔ اور ایسے انداز سے نہ کہے جس سے وہ اپنی سکی محسوس

کرے۔ بلکہ تنہائی ہیں محبت سے شفقت سے اس کو سمجھا دے۔ اس کے باوجود اگر

دل ٹوٹا ہے تو اس کی برواہ نہ کرے۔

### ترک فرض کے گناہ کے مرتکب

البند اگر کوئی شخص اپ خاندان کا مربراہ ہے۔ خاندان میں اس کی بات مائی جاتی ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ بچ خلط راستے پر جارہ ہیں، یا گھروالے گناہوں کا ارتکاب کررہے ہیں، پھر بھی ان کو نہیں روکنا تو یہ گناہ کے اندر داخل ہے، اس لئے کہ مربراہ پر ان کو ہاتھ سے روکنا فرض تھا۔ یا کوئی استاذ ہے، وہ شاگرد کو گناہ سے نہیں روکنا، یا کوئی افسرہ، وہ اپنے مرد کو گناہ سے نہیں روکنا، یا کوئی افسرہ، وہ اپنے ماتحت کو گناہ سے نہیں روکنا، یا کوئی افسرہ، وہ اپنے معزات ترک فرض کے گناہ کا ارتکاب کررہے ہیں۔

#### فتنه کے اندیشے کے وقت زبان سے روکے

البت بعض او قات اس بات كا انديشہ ہوتا ہے كہ اگر ہم اس كو اس برائى ہے روكيس كے تو فقنہ كرا ہوجائے گا۔ اور روكيس كے تو فقنہ كرا ہوجائے گا۔ يا طبیعت بي بناوت پيدا ہونے كا انديشہ ہے۔ بغاوت پيدا ہونے كا انديشہ ہے۔ تو اس وقت اگر ہاتھ ہے نہ روكے، بلكہ صرف زبان سے كہنے پر اكتفاكرے تو اس كى مجائش ہے۔ چنانچہ حكيم الامت حضرت مولانا اشرف على صاحب تعانوى رحمة بھى مخبائش ہے۔ چنانچہ حكيم الامت حضرت مولانا اشرف على صاحب تعانوى رحمة

اللہ تعالیٰ علیہ نے فرایا کہ اس مدے میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ جو فرایا کہ اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے ردک، اس استطاعت نہ ہو تو زبان سے ردک، اس استطاعت کے نہ ہونے میں بیہ بات بھی داخل ہے مشلاً سینما حال کے باہر گندی تصویریں گلی ہوئی ہیں۔ اب آپ کو استطاعت حاصل ہے کہ چند آدمیوں کو لے کر جا کیں۔ اور ان تصویروں کو گرانے کی کوشش کریں، لیکن اس استطاعت کے نتیج میں خود بھی فنہ میں جنا ہو گے اور دو سرول کو بھی فنہ و فساد میں جنا کرد گے، اس لئے کہ جوش میں آکر دہ کام کر تو لیا، لیکن پھر خود بھی پکڑے گئے۔ اور دو سرول کو پکڑوادیا۔ اور اس کے نتیج میں ناقائی برداشت مصبت کمڑی ہوگئی۔ لہذا یہ کام استطاعت سے فاح سے فاح سمجھا جائے گا۔ استطاعت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لئے اس موقع پر صرف فاح سمجھا جائے گا۔ استطاعت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لئے اس موقع پر صرف فاح سمجھا جائے گا۔ استطاعت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لئے اس موقع پر صرف نہان سے دو کئے پر اکتفاکرے۔

#### خاندان کے سربراہ ان برائیوں کوروک دیں

آج ہمارے معاشرے میں جو فساد پھیلا ہوا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ بہ ہو خاندان کے طاندان کے وہ مریراہ جو خاندان کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں۔ وہ جب خاندان کے افراد کو کسی گناہ کے اندر جلا دیجے ہیں تو ان کو روکنے اور ٹوکنے کے بجائے وہ بھی ان کے ساتھ اس گناہ کے اندر شریک ہوجاتے ہیں۔ مثلاً آبکل جو شادی بیاہ ہورہ ہیں۔ ان شادی بیاہوں ہیں منظرات کا ایک سلاب المدا ہوا ہے۔ بعض منظرات معمول درج کے ہیں۔ بعض منظرات درمیانی درج کے ہیں۔ اور بعض منظرات مشدید عظین تم کے ہیں۔ مثلاً اب بہ بات عام ہوتی جاری ہے کہ شادی بیاہ کے مشدید عظین تم کے ہیں۔ مثلاً اب بہ بات عام ہوتی جاری ہے کہ شادی بیاہ کے مشریاہ اس کو اپنی آ کھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی نہ تو زبان سے اس کو مریراہ اس برائی کو اپنی آ کھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی نہ تو زبان سے اس کو رہے ہیں۔ الکہ وہ بھی ہان تقربات دوکتے ہیں۔ الکہ وہ بھی ہان تقربات میں شریک ہوجاتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی، کیا کریں۔ فلاں بھیج کی شادی

ہے۔ جھے تو اس بی شریک ہونا ہے۔۔۔ ریکھے، اگر وہ لوگ آپ کو وہ شریک کرنا چاہتے ہیں تو پھران کو چاہئے کہ وہ آپ کے اصولوں کے مطابق انظام کریں۔ اور آپ کو یہ اسٹینڈ لیما ضروری ہے کہ بی اس وقت تک اس تقریب بی شریک نہیں ہوں گا۔ جب تک یہ تلوط اجتماع ختم نہیں کیا جاتا۔ اگر تم تلوط اجتماع کرتے ہوتو پھر میرے نہ آنے سے آپ کو ناراض ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اگر خاندان کا میرے نہ آنے سے آپ کو ناراض ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اگر خاندان کا مریداہ یہ کام نہیں کرے گاتو تیامت کے روز اس کی چڑ ہوگی کہ تم ہاتھ سے اس مریداہ یہ کام نور شرکت سے انکار کردیتے۔

## شادی کی تقریب یار قص کی محفل

آج ہم لوگ قدم قدم پر ان برائوں کے سامنے ہتھیار ڈالتے جارہ ہیں۔ لیکن رفتہ رفتہ ایک کے بعد قبری برائی ہیں تھیں۔ لیکن رفتہ رفتہ ایک کے بعد قبری برائی شروع ہوئی، اس مطرح برائیوں ہیں اضافہ ہوتا چلاگیا، اور کسی برائی کے موقع پر خاندان ہیں ہے کسی اللہ کے برائیوں ہیں اضافہ ہوتا چلاگیا، اور کسی برائی کے موقع پر خاندان ہیں ہے کسی اللہ کے برائیل ہیلی بیلی جلی اللہ کئیں ہے۔ اور ان برائیوں کو روکنے کی اللہ کے برائیل کو روکنے کی اللہ کہ برائیل اور آگے برجیں گی چنانچہ تقریبات میں مرد و کوشش نہیں کریں کے تو یہ برائیل اور آگے برجیں گی چنانچہ تقریبات میں مرد و کورت کے گلوط اجماع کا سلسلہ تو جاری تھا، اب خنے میں یہ آرہا ہے کہ ان اجماعات میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا رقعی بھی شروع ہوتا جارہا ہے۔ اب آپ اس موقع پر بھی ہتھیار ڈال کر خاموش بیٹے جائیں۔ اور اپنی بو بیٹیوں کو رقعی کرتا ہوا دیکھا کریں، لیکن شرکت کرنا نہ چھوڑیں۔ کب تک ہتھیار ڈالتے جاؤ گے؟ کب دیکھا کریں، لیکن شرکت کرنا نہ چھوڑیں۔ کب تک ہتھیار ڈالتے جاؤ گے؟ کب دیکھا کریں، لیکن شرکت کرنا نہ وقت تک ہیں درکے گا جس تک کوئی اللہ کا برائی گا؟ ۔ یاد رکھے، یہ سیاب رک کی اللہ کا برائے والے کوئی اللہ کا برائد گا؟ ۔ یاد رکھے، یہ سیاب اس وقت تک ہیں درکے گا جب تک کوئی اللہ کا براؤہ گا؟ ۔ یاد رکھے، یہ سیاب اس وقت تک ہیں درکے گا جب تک کوئی اللہ کا براؤہ گا؟ ۔ یاد رکھے، یہ سیاب اس وقت تک ہیں درکے گا جب تک کوئی اللہ کا براؤہ گا؟ ۔ یاد رکھے، یہ سیاب اس وقت تک ہیں درکھے کوئی اللہ کا براؤہ

دُث كريه نيس كے كاكہ يا تو جھے شريك نه كو، اور اگر شريك كرنا ہے تو يہ كام نه كرو، اگر شريك كرنا ہے تو يہ كام نه كرو، اگر خاندان كے دو چار با اثر افراديه كمديس كه بم تو الى تقريب بيس شريك نبيس بول كے تو ده شخص اس برائى كو چمو ڈنے پر مجبور ہوگا۔ يا چر آپ سے تعلق خم كرے گا۔

بعض او قات انسان اپ فاندانی حقوق کی وجہ سے منع کرونا ہے کہ چونکہ میرے ماتھ فلال موقع پر اچھاسلوک جیس کیا گیا۔ یا میری عرت جیس کی گئی یا فلال موقع پر اچھاسلوک جیس کیا گیا۔ یا میری عرت جیس کی گئی یا فلال موقع پر میرا فلال جن پال کیا گیا۔ اس لئے جب تک جھ سے معانی جیس ماگی جائے گی، اس وقت تک بی اس تقریب بی شرک جیس ہوں گا۔ شادی بیاہ کے موقع پر فاندانی حقوق کی جیاد پر اس حتم کے بے شار جھڑے کھڑے ہوجاتے جی اس طرح فاندانی حقوق کی جیاد پر اس حتم کے بے شار جھڑے کھڑے ہوگایا رقص ہوگاتو ہم اگر کوئی اللہ کا بیارہ دین کی فاطر منع کردے کہ اگر مخلوط اجتماع ہوگایا رقص ہوگاتو ہم شریک جیس ہوں گے۔ تو انشا اللہ ان برائیوں پر روک لگ جائے گی۔

### ورنہ ہم سر پکڑ کررو ئیں گے

البتہ بعض او قات لوگ اس معالمے میں افراط و تفریط میں جتا ہوجاتے ہیں، یہ بوا تازک معالمہ ہے کہ آدی کی بات پر اور کس موقع پر اشینڈ لے۔ اور کس بات پر نازک معالمہ ہے کہ آدی کی بات پر اور کس موقع پر اشینڈ لے۔ اور کس بای پر نہ لے۔ اور کس جگہ پر نرم پڑجائے، یہ چرائی نہیں ہے جو دو اور دو چار کی طرح بتادی جائے۔ بلکہ اس کو سیجھنے کے لئے کمی رہبراور رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس موقع پر حمیس کیا کرتا چاہئے۔ کس جگہ پر خوت بن جاؤ، اپنی طرف سے فیملہ کرتے میں بعض بوخا او قات انسان افراط و تفریط میں چینا ہوجاتا ہے۔ اس لئے کہ بعض او قات ایسا بھی ہوجاتا ہے کہ اس سے فائدہ کے بجائے الٹا ہوجاتا ہے۔ اس سے فائدہ کے بجائے الٹا تفسان ہوجاتا ہے۔ لائل میں کرتا چاہئے۔

وہ اسٹیز لے۔ یاد رکھے، اگر آج ہم اسٹیڈ نہیں لیں گے تو کل کو سر پاڑ کر رو کی اور جب پانی سرے گزر جائے گا اس وقت یاد کروگے کہ کی کہنے والے نے کیا بات کی تھی۔ ابھی وقت ہے کہ اس فند کو روکا جاسکا ہے۔ اس لئے اس طریقے سے اس فنے کو روکا جاسکا ہے۔ اس لئے اس طریقے سوچیں کہ ہمیں اللہ تعالی کے سامنے جواب دیتا ہے۔ اور اپنی قبر میں جاتا ہے اور اپنی قبر میں جاتا ہے اور اپنی قبر میں جاتا ہے اور اپنی موجودہ طرز عمل پر نظر عالی کریں۔ اور یہ جو خفلت کا عالم طاری ہے کہ جو شخص جس طرف جارہ ہے۔ جانے دو۔ اس کو روکنے کی کوئی گئر اور پروا نہیں ہے۔ اور نہ بی اس کے جانے ۔ جو اللہ تعالی عمل بڑا خطرتاک ہے۔ اس کو اور نہ بی اس کے جانے ۔ بہ دل دکھتا ہے۔ یہ طرز عمل بڑا خطرتاک ہے۔ اس کو اور نہ بی اس کے خانے ۔ اس کو اس کی توثیق عطا فرمائے۔ آھیں۔

#### منکرات سے روکنے کادو مرادرجہ

اس مدے میں حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے برائی سے روکے کا دو سرا درجہ یہ بیان فرمایا کہ اگر اس برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو ذہان سے روکو۔ ذہان سے روک خاصلب یہ ہے کہ جو شخص برائی کے اندر جاتا ہے، اس کو ہرددی سے کے کہ بمائی صاحب، آپ یہ کام غلط کررہ ہیں۔ یہ کام نہ کریں۔ لیکن ذہان سے کہتے وقت بیشہ یہ اصول ہیں نظر رہنا چاہئے کہ حق گوئی، یا حق کی دعوت یا جہتے یہ کہ اس کو تم نے اشحاکر مار دیا۔ یہ کوئی اُٹھ نہیں ہے کہ اس کو تم نے اشحاکر مار دیا۔ یہ کوئی اُٹھ نہیں ہے کہ اس کو تم نے اشحاکر مار دیا۔ یہ کوئی اُٹھ نہیں ہے کہ اس کو تم نے اشحاک مار دیا۔ یہ کوئی اُٹھ نہیں ہے کہ اس کو تم نے اشحاک مار دیا۔ یہ کوئی اُٹھ نہیں ہے کہ اس کو تم نے اشحاک مار دیا۔ یہ کوئی اُٹھ نہیں ہے کہ اس کو تم نے اُس کوئی اور محبت و شفقت کے انداز سے کہنے والی چز ہے، اللہ توائی نے صاف صاف فرادیا کہ:

﴿ أَدْعُ اللَّى سَبِيثُلَ وَيَّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَكَمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ (مورة النَّل: ١٢٥)

"لین لوگوں کو این رب کے رائے کی طرف حکمت اور نری ے اور موعظه حدے جاؤ"۔

# حضرت موى العَلَيْ إلى كونرم كوئى كى تلقين

میرے والد ماجد حطرت منتی مجر شنج صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضرت موی علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو معفرت موی علیہ السلام اور معفرت ہارون علیہ السلام کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ فُولًا لَهُ فَوُلًّا لَيِّنا ﴾ (مورة ف: ٣٣)

اے موی اور حارون، جب تم فرفون کے پاس جاؤ، تو اس سے نری سے بات کرنا۔ اب ویکھے یہ تلقین فرفون کے بارے پی فرائی، جب کہ اللہ تعالی کو معلوم خاکہ یہ بدیخت راہ راست پر آنے والا نہیں ہے۔ یہ ضدی اور ہٹ وحرم ہے۔ اور آخر وقت تک ایمان نہیں لائے گا۔ لیکن اس کے باوجود اس کے بارے تھم دیا اور آخر وقت تک ایمان نہیں لائے گا۔ لیکن اس کے باوجود اس کے بارے تھم دیا کہ اس سے نری سے بات کرنا۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فربایا کرتے تھے کہ آج معرف مولئ علیہ السلام سے بوھ کر مصلح نہیں ہو گئے۔ اور تمہارا مخالف فرعون سے بوھ کر مصلح نہیں ہو گئے۔ اور تمہارا مخالف فرعون سے بوھ کر گمراہ نہیں ہو سکا، جب ان کو نری سے بات کرنے کا تھم دیا گیا ہے تو پھر امارے لئے تو اور زیادہ واجب ہے کہ ہم نری سے بات کریں۔ یہ نہ ہو کہ جب دو سرے کو برائی ہیں جالا دکھ کر ذبان چلائی شروع کی تو وہ ذبان تکوار بن حالے۔

#### زبان سے روکنے کے آداب

الك ذبان ب روك ك بى بكو آداب يى، مثلاً يد جمع ك سائے ند كم، اس كو ائى بكى الداذ ب ند كم جس باس كو ائى بكى الداذ ب ند كم جس ب اس كو ائى بكى محسوس بو، بلك تناكى يى محبت اور شفقت اور بيار ب فير خواى ب مجلك بعض لوگ يه عذر چي كرت بين كرت بين

کی کے: "لاتوں کے بھوت ہاتوں ہے جہیں آئے" تو بھائی اگر وہ تمہاری ہات ہیں مائے تو تم واروغہ نہیں ہو۔ اللہ تعالی کی طرف ہے تمہارے ادپر یہ فریشہ عائد نہیں کیا گیا کہ تمہاری زبان ہے دو سرے کی ضرور اصلاح ہوجائی چاہئے، بلکہ تمہارا فریشہ صرف انتا ہے کہ تم حق نبیت ہوئی چاہئے، مثلاً اگر کوئی شخص نیار ہوجائے تو ڈاکٹر اس وقت اس کی اصلاح کی نبیت ہوئی چاہئے، مثلاً اگر کوئی شخص نیار ہوجائے تو ڈاکٹر اس پر ضعہ نہیں کرتا کہ تو نیار کوئی ہوا؟ بلکہ اس کے ساتھ نرمی کا مطلہ کرتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے، اس کے اوپر ترس کھاتا ہے، ای طرح جو شخص کی گناہ کے اندر جنا ہے، وہ ور حقیقت نیار ہے، وہ ترس کھاتا ہے، ای طرح جو شخص کی گناہ کے اندر جنا ہے، وہ در کھیے تار کے، وہ در حقیقت نیار ہے، وہ ترس کھانے کے لاکن ہے، اس لئے اس پر ضعہ جنال ہے، وہ ور حقیقت نیار ہے، وہ ترس کھانے کے لاکن ہے، اس لئے اس پر ضعہ خدکرہ، بلکہ اس کو شفقت اور محبت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرو۔

#### ايك نوجوان كاواقعه

ایک نوجوان حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جی آیا، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کھے زنا کرنے اور بدکاری کرنے کی اجازت دید بجے، اس لئے کہ جی اپنے اوپر کنٹرول نہیں کرسکا ۔۔۔ آپ ڈرا اندازہ لگائے کہ وہ نوجوان ایک ایسے فعل کی اجازت حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کردہا ہے جس کے حمام ہونے پر تمام نداہب متنق ہیں۔ آج اگر کی چریا ہے نے کوئی شخص اس طرح کی اجازت ماتے تو ضعے کے مارے اس کاپارہ کہیں سے کہیں پنج جائے، لین حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ماتے تو ضعے کے مارے اس کاپارہ کہیں سے کہیں پنج جائے، لین حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان جائے کہ آپ سمجھ گئے کہ یہ بجارہ بجارہ بی خصہ نہیں کیا۔ اور نہ اس پر ناراض ہوئے، آپ سمجھ گئے کہ یہ بجارہ بجارہ بارے، یہ فصہ کا مستحق نہیں ہے، بلکہ ترس کھانے کا مستحق نہیں ہے، بلکہ ترس کھانے کا مستحق نہیں ہے، بلکہ ترس کھانے کا مستحق ہے رہاتھ رکھا، پجراس سے فرمایا کہ نوجوان کو اپنے قریب بلایا، اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پجراس سے فرمایا کہ اور دیاں اللہ آکیا سوال میں بھی تم سے کرلوں؟ اس انہ اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پجراس سے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر اس نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر اس نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر اس نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر

کوئی دو مرا آدی تمہاری بن کے ساتھ یہ مطلہ کرنا چاہے و کیا تم اس کو پند

کروگے؟ اس نوجوان نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، پھر آپ نے فرایا کہ اگر کوئی شخص تمہاری بٹی کے ساتھ یا تمہاری مال کے ساتھ یہ مطلہ کرنا چاہے و کیا تم اس کو پند کردگے؟ اس نوجوان نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، بیل و پند نہیں کروں گا۔ پیر آپ نے فرایا کہ تم جس عورت کے ساتھ یہ معالمہ کردگے وہ بھی تو کسی کی بس پھر آپ نے فرایا کہ تم جس عورت کے ساتھ یہ معالمہ کردگے وہ بھی تو کسی کی بس ہوگ، کسی کی بٹی ہوگ، کسی کی مالی ہوگ، تو دو مرے لوگ اپنی بسن اپنی بٹی ہے اور اپنی مال کے ساتھ اس معالم کو کس طرح پند کریں گے؟ یہ س کر اس نوجوان نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب بات سمجھ آگئ۔ اب بیل دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا۔ اور اب میرے دل بیل اس کام کی نفرت بیٹے گئی۔ اب میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا۔ اور اب میرے دل بیل اس کام کی نفرت بیٹے گئی۔ اب میل دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا۔ اور اب میرے دل بیل اس کام کی نفرت بیٹے گئی۔ اب میل دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا۔ اور اب میرے دل بیل اس کام کی نفرت بیٹے گئی۔ اب میں دوبارہ یہ کام نمونے سے آپ نے اس کی اصلاح فرمائی۔

### ایک دیہاتی کاواقعہ

ایک دیباتی معجد نبوی میں آیا۔ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم محابہ کرام کے ساتھ معجد نبوی میں بیٹے ہوئے تھے۔ اس دیباتی نے آگر جلدی جلدی دو رکھتیں برجیس۔ اور نماز کے بعدیہ جیب و غریب دعا ماگی کہ:

﴿ اللّه مَ الْرَحَمْنِيْ وَمُحَمَّدًا وَلاَ تَوْحَمْ مَعَنَا اَحَداً ﴾ "اے الله الحجه پر اور حضور صلى الله عليه وسلم پر رحم يجي، اور مارے علاوہ كى پر دحم مت يجيئ"-

حضور صلی الله علیہ وسلم نے اس کی بید دعا س کر فرملیا کہ تم نے الله تعالی کی وسیع رحمت کو تنگ کردیا۔ تعوری دیر بعد اس اعرابی نے معجد نبوی کے صحن میں بیٹ کر پیٹاب کردیا۔ معلبہ کرام نے جب اس کو بید حرکت کرتے ہوئ دیکھا تو اس کو روکنے کے لئے اس کی طرف دو ڈے۔ اور اس کو یرا بھلا کہنا شروع کردیا۔ جب

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے صحابہ کرام کو روکا اور فرایا کہ اس کا پیٹاب مت بند کرو۔ اس کو پیٹاب کرنے دو۔ جب وہ پیٹاب کرچکا تو چر صحابہ کرام سے فرایا کہ اب جاکر مجر کو دھو کریاک کردو۔ پھراس اعرائی کو آپ نے بالا سمجمایا کہ یہ مسجد اس متعد کے لئے نہیں ہے کہ اس بیس گندگی کی جائے، اور اس کو بایک کیا جائے، یہ تو اللہ کا گھرہے، اس کو پاک رکھنا چاہیے۔ اس طرح آپ نے پیار بالیک کیا جائے، یہ تو اللہ کا گھرہے، اس کو پاک رکھنا چاہیے۔ اس طرح آپ نے بیار اور شفقت کے ساتھ اس کو سمجما دیا۔۔ آج جارے مائے کوئی اس طرح پیٹاب اور شفقت کے ساتھ اس کو سمجما دیا۔۔ آج جارے مائے کوئی اس طرح پیٹاب کردے تو ہم لوگ اس کی تکہ بوئی کردیں۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈائنا تک نہیں۔

#### جاراانداز تبليغ

اس مدیث کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ و دعوت کے آداب بتائے۔ آج یا تو لوگوں کے اندر دعوت و تبلیغ کرنے کا جذبہ بی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی کے دل میں سے جذبہ پیدا ہوگیا تو بس اب دنیا والوں پر آفت آگئ۔ کسی کو بھی مجبر کے اندر کوئی غلط کام کرتے ہوئ دیکھ لیا تو اب اس کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کردی ۔ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ ہریات کہنے کا ایک ڈھنگ اور سلیتہ ہوتا ہے۔ اس ڈھنگ سے بات کہنی چاہئے۔ اور دل میں سے جذبہ ہونا چاہئے کہ یہ اللہ کا بھرہ ایک غلطی میں کسی وجہ سے جاتا ہوگیا ہے، میں اس کو صبح بات تندوں۔ تاکہ سے راہ راست پر آجائے، اپی برائی جنانے کا جذبہ یا اپنا علم کی طرح کے جات تندوں۔ تاکہ سے راہ راست پر آجائے، اپی برائی جنانے کا جذبہ یا اپنا علم کی طرح نے کا جذبہ یا اپنا علم کی حذبہ نہ ہو، کیونکہ سے جذبہ دعوت کے اثر کو ختم کردیتا ہے۔

# تہارا کام بات، بنچادیناہے

اب ایک اشکال یہ موتا ہے کہ اگر ہم اس طرح پیار اور زی سے لوگوں کو روکتے ہیں و لوگ ائے نہیں ہیں ۔۔۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں کا ماننا تہاری

زمہ داری نہیں ہے۔ بلکہ اپنی بات لوگوں تک پہنچا دیتا یہ تہاری ذمہ داری ہے۔
قرآن کریم میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک قوم گرائی میں نافربانی میں فرق تھی۔ اس کی
اصلاح کی کوئی امید نہیں تھی، اور ان پر اللہ تعالی کا عذاب آنے والا تعالہ لیکن
عذاب آنے ہے پہلے پکھ اللہ کے نیک بندے ان کو تبلیخ کرتے رہے۔ اور نری
سمجھاتے رہے کہ یہ کام مت کرد۔ کی نے ان تھیمت کرنے والوں سے کہا،

المجاتے رہے کہ یہ کام مت کرد۔ کی نے ان تھیمت کرنے والوں سے کہا،

(مورة الافراف: ١٦٣)

تم ایک ایسی قوم کو تھیجت کیوں کردہے ہو جس کو اللہ تعالی نے ہلاک کرنے کا فیملہ کرلیا ہے۔ اب تو ان کی اصلاح کی کوئی امید نہیں ہے -- ان اللہ کے نیک بندول نے - سحان الله - كيا مجيب جواب ويا فرمليا كه: "مَعْيْدُوةَ إللي ن کے معالد ہیں۔ بو جمیں بھی معلوم ہے کہ بد لوگ معالد ہیں۔ جث وحرم ہیں۔ بات نہیں مانیں گے۔ لیکن ہم ان کو تعیدت کردہے ہیں، تاکہ ہمارے لئے اللہ تعالی ك سامن كمن كاعذر موجائ كالدجب الله تعالى ك سامن ييشي موكى، اور يوجها جائے گا، کہ تمہارے سامنے سے گناہ ہورہ تھے۔ تم نے ان کو رو کنے کے لئے کیا كوشش كى تحى؟ اس وقت مم يه عذر پيش كركيس كے كه يا الله، يه كناه مارك سامنے ہورہے تھے۔ لیکن ہم نے اپنے طور پر ان کو سمجانے کی کوشش کی تھی۔ اور راہ راست ہر لانے کی کوشش کی تھی۔ اے اللہ، ہم ان کے اندر شامل جیس تھے۔ ایک وائی حق اور تبلیغ کرنے والا اپنے دل میں اس جواب دی کے احساس کو ول مين ركعت موت وعوت وس ، پرجائ ولئي مالي انه مان، وه انشاء الله برئ الذمه موجائ گا- حضرت نوح عليه السلام سازه له نوسوسال " اين كرت دي، ليكن مرف ۱۹ آدی مسلمان ہوے۔ اب اس کا کوئی وہال حضرت نوح علیہ السلام پر نہیں ہوگا، اس لئے کہ مسلمان بنادیا ان کی ذمہ دارا انہیں متی۔ اس لئے تم بھی جن بات من نیت ہے حق طریقے سے نری اور فیرخوائی کے جذب ہے کہدو۔ انتاء

777

الله تم برئ الذم موجاؤ ك- تجربه بي ب كه اكر أدى لكاتار اس مذب ك ساتم

## منكرات كوروكنے كاتيسرادرجه

تيسرا اور آخري درجه اس مديث من يه ميان فرمليا كه أكر سمي ك اندر باته اور زبان سے روکنے کی طاقت ہیں ہے تو چر تیرا درجہ یہ ہے کہ دل سے اس کو برا سمجے، اور دل میں یہ خیال لائے کہ یہ کام اجہا نہیں کررہا ہے --- البتہ ایک سوال مدا ہوتا ہے کہ جب زبان ہے کہنے کی مجی طاقت نہ ہو۔ اس وقت سے تیمرا درجہ آتا ے، لیکن زبان سے کہنے کی طاقت تو ہروتت انسان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ پھر زبان ے کہنے کی طاقت نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زبان ے کہنے کی طاقت نہ ہونے کا مطلب سے ہے کہ بد شخص اس کو زبان سے روک تو دے گا۔ اور لیکن اس رو کئے کے ناکج اس عمل سے بھی زیادہ برے تعلیں گے۔ الي صورت من بعض او قات خاموش رمنا بهتر ہو تا ہے۔ مثلاً ايك شخص سنت كے ظاف کوئی کام کردہا ہے۔ آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر میں اس کو روکوں گاتو یہ فض بات مانے کے بجائے التا اس سنت کا فدات اڑانا شروع کردے گا۔ اب اگرچہ آپ کے اندر یہ طاقت ہے کہ آپ اس سے کہدیں کہ یہ عمل سنت کے ظاف ہے، الیامت کرو۔ بلکه منت کے مطابق کرو۔ لیکن آپ کے کہنے کا نتیجہ ب ہوگا کہ اب تک تو صرف سنت کے خلاف کام کردہا تھا۔ لیکن اب سنت کا نداق ا ڑائے گا۔ اور اس کے نتیج میں کفر کے اندر جتلا ہونے کا اندیشہ ہو جائے گا۔ الیے موقع پر بعض اد قات خاموش رہنا اور پچھ نہ کہنا زیادہ مناسب ہو تا ہے۔ اور اس وقت می مرف ول سے برا مجمنائی مناسب ہوتا ہے۔

### برائی کودل سے بدلنے کامطلب

اگر اس مدیث کا مج ترجمہ کیا جائے توبہ ترجمہ ہوگا کہ اگر کسی شخص کے اندر كى يرائى كو زبان سے بدلنے كى طاقت نيس ب تو اس كو اينے دل سے بدل دے، يه نيس فرمايا كه ول سے برا مجھ بلك ول سے بدلنے كا تحم ديا، اب سوال يه يدا ہوتا ہے کہ دل سے بدلنے کا کیا مطلب ہے؟ علاء کرام نے اس کا مطلب بہ بیان فرالیا کہ اگر کوئی شخص طاقت نہ ہونے کی وجہ سے ہاتھ استعال نہ کرسکا نہ بی زبان استعال كرسكا تو اب اس كے ول ميں اس براكي كے ظاف اتن نفرت ہو۔ اور اس ك دل يس اتن محمن موك اس ك چرك ير تأكواري كا اثر آجائ، اور اس كى پیٹانی پر بل برجائے اور آوی موقع کی الاش میں رہے کہ کب موقع آئے تو پھراس کو زبان اور ہاتھ سے اس کو بدل دول۔ جب انسان کے دل میں کی چیزی برائی دل میں بیٹ جاتی ہے۔ اور ول میں یہ جذب اور داھیہ ہوتا ہے کہ ممی طرح یہ برائی ختم ہوجائے تو وہ شخص دن رات اس فکر اور سوچ میں رہتا ہے کہ میں اس برائی کو اب باتد اور زبان سے روکے کے لئے کیا طریقہ افتیار کروں۔ شاا ایک شخص کی اولاد خراب ہوگئ، اب اگر باب جرو تشدد كرتا ہے، اور بات استعال كرتا ہے أو اس كا فائدہ نيس موتا۔ اگر زبان سے سمجماتا ہے تو اس كا اثر بحى ظاہر نيس موتا۔ ايسا فض دل کے اندر کتنا بے چین ہوگا، اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہوجائیں گی کہ میں کس طرح اس کو بری عاوت سے نکل دول۔ یہ بے جینی اور بیٹانی انسان کو خود راست سمجا دی ہے کہ کس موقع پر کس طرح بات کیوں، اور کس طرح اس کے ول میں اپنی بات اتارووں۔ اس کے نتیج میں ایک نہ ایک ون اس کی بات کا اثر \_16° 31\_

### اہے اندر بے چینی پیدا کریں

آج ہمارے معاشرے میں جتنے مگرات، برائیاں اور گناہ پر مرعام ہورہ ہیں۔
فرض کریں کہ آج ہمارے اندر ان کو ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں ہے۔ زبان
سے کہنے کی طاقت نہیں۔ لیکن اگر ہم جی سے ہر شخص اپنے دل کے اندر یہ یہ
چینی پیدا کرلے کہ معاشرے کے اندر یہ کیا ہورہا ہے۔ ان برائیوں کو کسی طرح ایک آدی
چاہئے۔ اور یہ بے چینی اور بجائی اس درجہ جس ہونی چاہئے جس طرح ایک آدی
کے پیٹ جی درد ہورہا ہو۔ جب تک وہ درد ختم نہیں ہوجاتا اس وقت تک انسان
بے چین رہتا ہے، ای طرح ہم مب کے دلوں جی یہ جہ چینی اور بجائی پیدا
ہوجائی گی۔ اور ان برائیوں کو روکنے کا راستہ مل جائے گا۔

# حضور صلی الله علیه وسلم اورب چینی

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے معاشرے کے اندر تشریف لائے سے جہاں گناہ تو گناہ، بلکہ شرک، کفر، بت پرتی۔ اللہ تعالی کے ساتھ تعلم کھلا بعنادت، علانیہ نافرہانیاں ہوری تھیں، کوئی شخص بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا، اس وقت آپ کو یہ تھم دیا گیا کہ ان سب کی اصلاح آپ کو کرئی ہے۔ بعث کے بعد تین سال ایسے گزرے ہیں کہ ان میں آپ کو تبلیخ اور دعوت کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ان تمین سال کے بندر آپ معاشرے میں ہونے دائی ہرا کیوں کو دیکھتے رہے، اور عار حرا کی تنہا ہوں اللہ کی تنہا ہوں اللہ ہیں۔ اور معاشرے میں ہونے والی ہرا کیوں اور معاشرے میں ہونے والی ہرا کیوں اور معاشرے میں ہونے والے مئرات کو دیکھ کر طبیعت میں ایک تھن اور ایک بے چینی ہدا ہوری ہوئے دائی رنگ لاتی ہوئے والے مئرات کو دور کروں، آخر کار آپ کی یہ بے چینی اور جالی رنگ لاتی ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ کو تبلیخ اور دعوت کی اجازت ملتی ہے تو پھر آپ ای

مے ماحول کے اندر اپنی و گوت کے ذریعہ انتقاب میا فرماتے ہیں، اس بے چینی اور بیتال کا ذکر قرآن کریم نے اس طرح فرمایا ہے کہ:

﴿ لَعَلَّكُ بُاجِعٌ نَّفُسَكُ أَنَّ لَا يَنكُرُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (مورة الشراء:٣)

"کیا آپ اپی جان کو اس اندیشے میں ہلاک کرڈالیں گے کہ سے او**گ ایمان** کیوں نہیں لاتے؟"

الله تعالى حضور الدس ملى الله عليه وسلم كو تسلى وية بوئ فرات بي كد:

ان عليك الا المبلاغ آپ ك ذمه صرف تبليغ كا فريضه به آپ الى جان كو

اكان نه يجي اور است بريشان نه بول --- ليكن آپ ك دل بي اس قدر به جيلي

محى كه جو شخص بحى آپ ك پاس آنا، آپ اس ك بارے بيس يه خواجش كرت كه

كى طرح بي اس كو جہنم ك عذاب سے بچالول - اور دين كى بات اس ك دل بيس

اتاردوں -

## ہم نے ہتھیار ڈال دیئے ہیں

آج ہارے اندر یہ بی خرابی ہے کہ ہارے اندر وہ بے چینی اور بیتابی نہیں ہے۔ اول تو آج برائیوں کو برا سیحفے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ معاشرے اور مانول کے اثر ہے ہاری یہ طالت ہوگئی ہے کہ اگر ہم میں ہے کوئی شخص برائی نہیں بھی کررہا ہے۔ بلکہ خود ان ہے بچا ہوا ہے، وہ صرف یہ سوج کر بچا ہوا ہے کہ اب تو بڑھلیا آگیا، جوائی ختم ہوگئ ہے، اب کیا میں اپنے طرز عمل میں تبدیلی پیدا کدوں، اس شرم ہے وہ اپنی پرائی طرز زندگی کو نہیں بدل رہا ہے ۔ لیکن اولاد جس فلط رائے پر جاری ہے۔ اس کی برائی دل کے اندر نہیں ہے، اگر دل میں برائی جوتی تو اس کی برائی دل کے اندر نہیں ہے، اگر دل میں برائی ہوتی تو اس کے لئے بے جین اور جیتاب ہوتا۔ معلوم ہوا کہ دل میں ان کی برائی

موجود ہیں۔ اور اولاد کے بارے میں یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے اپی زندگی گزارلی ہے۔ یہ نی نشل کے لوگ ہیں۔ اگر انہوں نے اپی خوش گھیوں اور کھیل کود کے اپنے طریقے نکال لئے ہیں تو چلو ان کو کرنے دو۔ یہ سوچ کر خاموش بیٹے جاتے ہیں۔ اور ان کو ہیں دوکتے۔ اور دل میں ان کی طرف ہے کوئی بے چینی اور جالی ہیں ہے۔

### بات میں تأثیر کیے پیدا ہوا؟

جب انسان کے دل میں معاشرے کی طرف سے بے چینی اور بیتانی پیدا ہوجاتی

ہو تو پھر اللہ تعالی اس کی بات میں تاثیر بھی پیدا فرمادیتے ہیں، حضرت موانا تانوتوی
صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ "اصل میں تمانے و دعوت کا حق اس شخص
کو پنچنا ہے جس کے دل میں تملیغ و دعوت کا جذبہ ایسا ہوگیا ہو، جیسے حوائج ضروریہ کو
پورا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً بحوک لگ رہی ہے۔ اور جب تک کھانا نہیں
کھالے گا۔ چین نہیں آئے گا۔ جب تک ایسا واحیہ کے دل کے اندر پیدا نہ ہو۔
اس وقت تک اس کو دعوت و تملیغ کا حق نہیں ہے۔ جیسے معرت شاہ اسامیل شہید
دمرہ اللہ علیہ تھے کہ اللہ تعالی نے ان کے دل میں تملیغ و دعوت کا ایسانی جذبہ پیدا
فرمادیا تھا۔ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے دل میں تملیغ و دعوت کا ایسانی جذبہ پیدا
فرمادیا تھا۔ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے ایک ایک وحظ میں سیکروں انسان ان کے
فرمادیا تھا۔ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے ایک ایک وحظ میں سیکروں انسان ان کے
انداز ہوتی تھی۔

#### حضرت شاه اساعيل شهيدته كاايك واقعه

حفرت شاہ اسائیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ دہلی کی جامع مجد میں ڈیڑھ دو گھنے کا وعظ فرمایا۔ وعظ سے فارغ ہونے کے بعد آپ جامع مجد کی سیرهیوں سے بنچ از رہے تھے، اسنے میں ایک شخص بھاگنا ہوا مسجد کے اندر آیا، اور آپ بی سے بوچھا کہ کیا مولوی اساعیل صاحب کا وعظ ختم ہوگیا؟ آپ نے جواب دیا کہ بال بھائی، ختم ہوگیا۔ اس نے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہوا، اس لئے کہ ين قربت دورے وحظ فنے كے لئے آيا تها، آب نے بوجماكد كبال سے آئے تھے؟ اس نے جواب دیا کہ میں فلاں گاؤں سے آیا تھا۔ اور اس خیال سے آیا تھا کہ میں ان كا وعظ سنول كا، افسوس كه ان كا وعظ حتم بوكيا ور ميرا آنا بيكار بوكيا، حضرت مولانا نے فرملیا کہ تم ریشان مت ہو۔ میرا عی نام اسائیل ہے۔ آؤ بہال بیٹ جاؤ، چنانچہ اس کو دہیں سیرهیوں پر بی بٹھادیا، فرملیا کہ جس نے بی دعظ کہا تھا۔ جس تمہیں دوبارہ سنا دیتا ہوں، جو مجمد میں نے وعظ میں کہا تھا، چنانچہ سیرهیوں پر بیٹھ کر سارا وعظ دوبارہ دہرا دیا۔۔ بعد میں کسی شخص نے کہا کہ حضرت! آپ نے کمال کردیا کہ صرف ایک آدی کے فاطر بورا وعظ دوبارہ دہرادیا؟ جواب میں معرت مولانانے فرمایا کہ میں نے پہلے بھی ایک ہی کے خاطروعظ کہا تھا۔ اور دوبارہ بھی ایک بی کی خاطر كبا- يه مجع كوئي حقيقت نبيس ركمت، جس ايك الله ك خاطر يبلي باركبا تعا- دوسرى مرتبہ بھی ای ایک اللہ کے فاطر کبدیا - یہ تعے معرت موانا شاہ محر اساعیل شہید رحمة الله عليه الياجذب الله تعالى ف ان ك ول من بيدا فراديا تفال الله تعالى الى رحمت سے اس اخلاص اور اس جذبہ اور اس بے چینی اور بیتالی کا کوئی حصہ ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرمادے کہ ان مظرات کو دیکھ کر سے بے چینی اور بیتالی پیدا ہوجائے کہ ان منکرات کو کس طرح ختم کیا جائے، اور کس طرح مٹایا جائے۔

یاد رکھے اجس دن ہمارے دلول میں سے بیتانی اور بے چینی پیدا ہوگئ، اس دن آدی کم اذکم اپ گرکی اصلاح تو ضرور کرلے گا، اگر گھرکی اصلاح نہیں ہورہی ہے تو اس کامطلب سے بے کہ ایک بے چینی اور بیتانی دل میں موجود نہیں ہے۔ بلکہ آدی وقت گزار رہاہے۔

## خلاصه

بہرطل، ہر انسان کے ذہ انظرادی تیلیخ فرض عین ہے، جب انسان اپ سائے کوئی برائی ہوتی ہوئی دیکھے تو اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے، پہلے ہاتھ ہے ختم کرنے کی کوشش کرے، پہلے ہاتھ ہے ختم کرنے کی کوشش کرے، اور اگر زبان ہے نہ ہوسکے تو دل ہے اس کو برا جانے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام ہاتوں پر عمل کرنے کی توفق عطا فرمائے۔ آجمن و آخر دعوانا ان المحمد لله دب المعالمين





تاريخ خطاب: ٤ ارنومبر مقووله

مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرم

گلشن اقبال کراچی

وفتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

املاحی خطبات : جلدتمبر ۹

# لِسُمِ اللَّهِ الرَّكُ إِنَّ الرَّحُهُمُ

# جنت کے مناظر

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًاکثیرا.

#### امايعدا

فاعوذبالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ﴿وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تاكلون﴾ (الرقرف: ٢٢٠٤٢)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العلمين-

#### آخرت کے حالات جانے کاراستہ

بزرگان محرّم و براوران عزیزا مرفے کے بعد کے طلات جانے کا انسان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی علم کوئی فن کوئی مطومات الی نہیں ہیں جو انسان کو مرفے کے بعد کے حالات سے باخر کرسکھے۔ جو شخص اس دنیا سے وہاں چاا جاتا ہے اس کو وہاں کے حالات کی خبر ہوتی ہے، لیکن ہمیں پھراس جانے والے کی خبر نہیں رہتی۔

#### ایک بزرگ کاعجیب قصه

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی مجد شفیع صاحب قدس الله مرہ ایک بزرگ کا قصد سنایا کرتے ہے کہ ایک بزرگ سے، ان کے مریدین نے ایک مرتب ان بزرگ کے قصد سنایا کرتے ہے کہ ایک بزرگ ہے، ان کے مریدین نے ایک مرتب ان بزرگ کے بعد اس ونیا ہے جاتا ہے وہ ایسا جاتا ہے کہ بل کہ بنیا اور نہ یہ بناتا ہے کہ اس کے کہ بلت کر خبر نہیں لیآ، نہ تو یہ بناتا ہے کہ کہاں کہ بنیا اور نہ یہ بناتا ہے کہ اس کے ماتھ کیا معاملہ ہوا اور نہ یہ بناتا ہے کہ اس نے کیا مناظر دیکھے، کوئی ایک تدبیر بنایے کہ ہمیں بھی وہاں کی کوئی خبر مل جائے۔ ان بزرگ نے فرمایا: ایسا کرو کہ جب میرا انتقال ہوجائے اور جھے قبر میں دفن کرو تو قبر کے اندر میرے باس تم ایک کاغذ اور تم کم دینا، جھے اگر موقع طا تو خی کھے کر حمیم وہاں کی خبر بتلا دوں گا کہ وہاں کیا واقعات جیش آئے۔ وگ بہت خوش ہوئے کہ چلوکوئی بنانے والا لحا۔

جب ان بزرگ کا انقال ہوا تو ان کی وصیت کے مطابق ان کو دفن کرتے وقت ان کے ساتھ ایک کا انقال ہوا تو ان کی وصیت کے مطابق ان کو دفن کرتے وقت دن ساتھ ایک کاغذ اور قلم بھی رکھ دیا۔ ان بزرگ نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ دو سرے دن قبر پر آکر دہ کاغذ انحالینا، اس پر حبیس لکھا ہوا کے گا۔ چنانچہ اسکلے دن لوگ ان کی قبر پر کہنے تو دیکھا کہ ایک پرچہ ان کی قبر پر لکھا ہوا پڑا ہے۔ اس پرچ کو دیکھ کر لوگ بہت خوش ہوئے کہ آج ہمیں اس دنیا کی خبر مل جائے گی، لیکن جب پرچہ انھا کر پڑھا تو اس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ:

"مہاں کے حالات دیکھنے والے ہیں، بتانے والے نہیں"۔

دالله اعلم ۔ یہ داقعہ کیا ہے؟ سی یا جموا ہے؟ الله تعالی کی قدرت میں تو ہے کہ ایسا کردیتے۔ اس لے یہ داقعہ سی ہوسکتا ہے اور جموا اور متکمرت بھی ہوسکتا

ہے۔ لیکن حقیقت کی ہے کہ دباس کے حالات بتانے کے نہیں ہیں، دیکھنے کے بیں حقیقت کی ہے کہ دباس کے حالات کو ایسا راز کے اندر رکھاہے کہ کسی بی اللہ تعالی نے اور حضور اقدس صلی اللہ بی درا سا ظاہر نہیں ہوتا۔ بس قرآن میں اللہ تعالی نے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اصاویٹ میں جتنی ہاتیں بتاویں اس سے زیادہ کس کو وہاں کے حالات کے بارے میں معلوم ہونے کا کوئی راستہ نہیں۔ قرآن وحدیث کے ذریعہ جو حالات ہم سک بنچ ہیں، ان کو بیباں پر تھوڑا سابیان کرنا مقعود ہے۔

## ادنیٰ جنتی کی جنت کاحال

چنانچہ حضرت مغیرة شعبہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے، وہ فرماتے میں کہ حضرت موی علیه الساؤم نے اللہ تعالی سے بوجھا کہ اے پروردگارا اہل جنت میں سب سے کم درجہ کس کا ہوگا؟ اور سب سے اولیٰ آدمی جنت میں کون ہوگا؟ جواب میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں مے اور جبتم والے جبتم میں چلے جائیں گے، ایک آدی جنت میں جانے سے رہ گیا ہو گا اور جنت ك آس پاس كے علاقے ميں جيفا جوگا، الله تعالى اس سے فرائي مے كه جب تم دنیا میں تھے اس وقت تم نے بڑے بڑے بادشاہوں کا ذکر سنا ہوگا، ان بادشاہوں میں ے انی مرضی سے چار باد شاہول کا انتخاب کر کے میرے سائے بیان کرو، اور پھران بادشاہوں کی سلطنوں کے جتنے دھتے تھے، ان میں سے جتنے حصوں کا تم نام بیان كريجة موبيان كرو، چنانچه وه شخص كه كاكه يا الله! بي نے فلال فلال بادشاه كا ذكر ساتها، ان کی سلطنت بڑی عظیم متی، اس کو بڑی نعتیں لمی ہوئی تھیں، میرا دل جاہتا ے کہ مجھے بھی در کی بی سلطنت ال جائے۔ اس طرح وہ ایک ایک کر کے چار مختلف بادشاہوں کی سلطنت کا نام لے گا۔ اللہ تعالی اس سے فرمائیں گے کہ تم نے ان کی الطنوں كے اور ان كے علاقوں كے نام تو با دئے ليكن ان بادشاہوں كو جو لذتمى عاصل تحیس اور ان کے بارے میں تم نے سنا ہوگا کہ فلال بادشاہ ایسے عیش و آرام

م ہے، ان لذتوں میں سے جو لذت تم حاصل کرنا جاہتے ہو، ان کا ذکر کرو۔ چنانچہ وہ شخص ان لذتوں کا ذکر کرے گا کہ میں نے ساتھا کہ فلاں بادشاہ کو یہ نعمت حاصل تھی، فلاں بادشاہ کو یہ لذت حاصل تھی، یہ لذتیں جھے بھی مل جائیں۔

پراند تعالی اس سے سوال کریں گے کہ جن بادشاہوں کا تم نے نام لیا ہے اور ان کی جن سلطنوں کو تم نے گوایا ہے اور ان کی جن فعنوں اور لذتوں کا تم نے ذکر کیا ہے اگر وہ تمہیں بل جائیں تو تم راضی ہوجاؤ گے؟ وہ بندہ عرض کرے گا کہ یا انتدا اس سے بڑی اور کیا نعت ہو حتی ہے، جن تو ضرور راضی ہو جاؤں گا۔ انشہ تعالی انتدا اس سے بڑی اور کیا نعت ہو حتی ہے جن فی خو اور لذتوں کا فرائیں گے کہ اچھا تم نے جتنی سلطنوں کا نام لیا اور ان کی جن فعنوں اور لذتوں کا تم نے نام لیا اس سے وس گنا تا ہوں۔ انشہ تعالی حضرت موئی علیہ السلام سے فرائیں گے کہ جنت کا سب سے کم تر آدی جس کو سب سے اوئی ورجہ کی جنت ملے گی وہ یہ شخص ہوگا۔ موئی علیہ السلام فرائیں گے کہ یا انشدا جب اوئی ارتب اوئی ازی جن سے ان کا کیا حال ہوگا؟ جواب جس انشہ تعالی فرہائیں گے کہ اب عطا کے گئے ہوں گے، ان کا کیا حال ہوگا؟ جواب جس انشہ تعالی فرہائیں گے کہ اب موٹی اجو سے بناکہ ان کو فرنائوں جس مہر لگا کر محفوظ کرکے دکھ دی ہیں اور ان جس وہ اس میں اور ان جس وہ بی کے کہ اب میں جس میں اند تعالی فرہائیں کے کہ اب موٹی جس بی کہ دی ہیں اور ان جس اور ان کی جس اور ان کی در ان ان کو خزائوں جس اور ان کی خور ان ان کو خزائوں جس اور ان کی در ان کا کی ان کا کیا حال اور ان کو خزائوں کی جس اور ان کو خزائوں کی در ان کو خزائوں کی در ان کو خزائوں کی دور ان کی کی دور ان کی در ان کو خزائوں کی دور ان کی

﴿مَالُمُ تَرْعَيْنَ وَلَمْ يُسْمِعُ اذْنَ وَلَمْ يُخْطُرُ عَلَى قُلُبُ احدمن الخلق﴾

یعنی وہ نعتیں ایک ہیں کہ آج تک کسی آگھ نے نہیں دیکھا اور آج تک کسی کان نے ان کا تذکرہ نہیں سا، اور آج تک کسی انسان کے دل پر ان کا خیال بھی نہیں گزرا، ایک نعتیں میں نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔

### ایک اور اونیٰ جنتی کی جنت

ایک اور صدیث پس خود حضور نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا حال

بیان فرایا کہ سب سے آ فر پس جو شخص جنت پس داخل ہوگا وہ ایبا شخص ہوگا جو

اپنے اعمال بدکی پاداش پس جہنم پس ڈال دیا جائے گا، کیونکہ اگر آوی مؤمن ہی

کیوں نہ ہو، لیکن اگر اعمال فراب کئے ہیں تو پہلے اس کو ان اعمال کی سزا بشکتی

پرے گی، اس لئے اس کو پہلے جہنم پس ڈال دیا جائے گا، اب وہ شخص جہنم میں

برے گی، اس لئے اس کو پہلے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اب وہ شخص جہنم میں

مسلس دہا ہوگا تو اس وقت وہ اللہ تعالی سے کے گا کہ یا اللہ! اس جہنم کی تیش اور

اس کی گری نے تو مجھے جملسا دیا ہے، آپ کی بڑی مہرانی ہوگی کہ آپ جھے تھوڑی

دیر کے لئے جہنم سے نکال کر اوپر کنارے پر بٹھا دیں تاکہ پس تھوڑی دیر کے لئے

طلے سے نکے جاتوں۔

الله تعالى اس سے فرائمیں کے کہ اگر ہم حمیم دہاں بھادیں گے تو تم کہو شے
کہ جھے اور آگے بہنچادو۔ وہ بندہ کچے گا کہ یااللہ ایس دعدہ کرتا ہوں کہ بس ایک
مرتبہ بہاں سے نکال کر اوپر بھا دیں، پھر آگے جانے کے لئے نہیں کہوں گا۔ الله
تعالی فرمائیں گے کہ اچھا ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ چنانچہ اس کو جبتم سے نکال
کر اوپر بھا دیا جائے گا۔ جب وہاں تھوڑی ویر تک بیٹے گا اور پکھ اس کے ہوش
وحواس ٹھکانے پر آئیں گے تو تھوڑی ویر تک بعد کے گا کہ یااللہ! آپ نے بھے
بہاں بھا دیا اور جبتم سے نکال تو دیا لیکن ابھی جبتم کی لیٹ بیاں تک آری ہے،
تھوڑی دیر کے لئے اور دور کردیں کہ یہ لیٹ بھی نہ آئے۔

الله تعالى فراكس كى كه تم ف المحى وعده كيا تعاكم آك جان كے لئے نبير كبول كا، اب تو وعده خلافى كرد إب؟ وه كم كايا الله أجمع تعوث اور آك بر حادي تو يحريض كيم نبيس كبول كاور كيم نبيس ما كول كا چنانچه الله تعالى اس كو تعوث اسا اور دور كردي كى اور اب اس كو اس جكه سے جنت نظر آنے ليك كى - پر تعوثى دیر کے بعد کے گاکہ یاللہ آ آپ نے جمجے جبتم سے تو نکال دیا اور اب جمجے یہ جنت نظر آری ہے، آپ تھوڑی اجازت دیدیں کہ جس اس جنت کا تھوڑا سانظارہ کر لول اور اس کے دروازے کے پاس جاکر دیکھ آؤں کہ یہ جنت کیسی ہے۔ اللہ تحالی فرمائیں گے کہ تو بھر وعدہ خلائی کررہا ہے۔ وہ شخص کے گاکہ یا اللہ اجب آپ نے اللہ تحالی اپنے کرم سے بہاں تک بہنچا دیا تو ایک جملک جمجے جنت کی بھی دکھادیں۔ اللہ تحالی فرمائیں گے کہ جب تہیں ایک نظر جنت کی دکھاؤں گا تو کہے گا کہ جمجے ذرا اندر بھی داخل کردیں۔ وہ شخص کے گا نہیں یا اللہ ایجے صرف جنت کی ایک جملک دکھادیں، داخل کردیں۔ وہ شخص کے گا نہیں یا اللہ ایجے صرف جنت کی ایک جملک دکھادیں،

چنانچہ اللہ تعالی اس کو جنت کی ایک جملک دکھادیں گے۔ لیکن جنت کی ایک جملک دکھادیں گے۔ لیکن جنت کی ایک جملک دکھادیں گے۔ اسلامین ہیں؟ جب آپ اللہ! آپ ارحم الراحمین ہیں؟ جب آپ نظر دی جھے جنت کے دروازے تک پہنچادیا تو اب اے اللہ! اپ نظل ہے جھے اندر بھی داخل فرما دیں۔ اللہ تعالی فرمائیں ہے کہ دکھے ہم تو تجھ سے پہلے ہی کہ رہے تھے کہ تو دحدد خلائی کرے گالیکن چل، جب ہم نے بچھے اپی دحمت سے بہال تک پہنچادیا تو اب ہم تھے اس میں واض بھی کردیتے ہیں اور جنت میں تجھے اتا بڑا رقبہ مالاحمین رقبہ دیتے ہیں جنا پوری زمین کا رقبہ ہے۔ وہ شخص کمے گایا اللہ! آپ ورحم الراحمین بیں اور میرے ساتھ خاتی کرتے ہیں؟ میں کہاں اور جنت کا اتا بڑا رقبہ کہاں؟ اللہ بیں اور میرے ساتھ خاتی کرتے ہیں؟ میں کہاں اور جنت کا اتا بڑا رقبہ کہاں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں خاتی نہیں کرتا ہوں، تمہیں واقعی جنت کا اتنا بڑا رقبہ کہاں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں خاتی نہیں کرتا ہوں، تمہیں واقعی جنت کا اتنا بڑا رقبہ عطاکیا جاتا ہے۔

## حديث مسلسل بالضحك

صدیث شریف یں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدیث بنتے ہوئے بیان فرمائی، اور پھر جن محالی نے یہ صدیث سی متی انہوں نے یہ صدیث اپنے شاگردوں کے سامنے بنتے ہوئے بیان فرمائی، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو بنتے شاگردوں کو بنتے

ہوئے بیان فرمائی، یہاں تک کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہے لے رقب ہوئے بیان فرمائی، یہاں تک کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہے اور رقب تک جب بھی ہنتا ہے اور سننے والے بھی ہنتا ہے اور سننے والے بھی ہنتے ہیں ای وجہ سے یہ حدیث "مسلسل بالضحک" کہلاتی ہے۔

## پورے کرہ زمین کے برابر جنت

بہر حال، یہ وہ شخص ہو گاہو سب سے آخر میں جنت میں واخل کیا جائے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ سب سے آخر میں جنت میں واخل ہونے والے کے بارے میں یہ بارہا ہے کہ جتنا ہورا کرہ زمین ہے، اتا حقد جنت میں عطاکیا جائے گا تو پھر اوپر کے در بات والواں کا کیا حال ہو گا اور ان کو جنت میں کتنا بڑا مقام دیا جائے گا۔ بات وراصل یہ ہے کہ ہم اس دنیا کی چار دیواری میں بیشے ہوئے میں، ہمیں اس بات وراصل یہ ہے کہ اس وجہ ہے اس عالم کی وسعوں کا کوئی اندازہ کر ہی نہیں کے م می ہوا ہی اوپر کر ہی نہیں کے اس عالم کی وسعوں کا کوئی اندازہ کر ہی نہیں کے اس عالم کی وسعوں کا کوئی اندازہ کر ہی نہیں کے برابر جگہ کیے جے کی؟ اور اگر ال بھی جائے کی تو وہ آئی بڑی زمین کو لے کر کیا کرا ہو گا؟ یہ اشکال بھی اس لئے ہورہا ہے کہ اس عالم کی ہمیں ہوا بھی نہیں گی۔ کرا یہ گا؟ یہ اشکال بھی اس لئے ہورہا ہے کہ اس عالم کی ہمیں ہوا بھی نہیں گی۔

# عاكم آخرت كي مثال

اس عالم آخرت کے مقابلے میں ہماری مثال ایس ہے جیت ماں کے بیٹ میں کی ہوتی، اس لئے وہ بچہ اس رنیا کی و معتوں کا بچہ اس بچہ کو اس دنیا کی و معتوں کا اندازہ نہیں کر سکتا، وہ بچہ ماں کے بیٹ ہی کو سب بچھ سجھتا ہے لیکن جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس وفت اس کو بتہ چلتا ہے کہ ماں کا بیٹ تو اس دنیا کے مقابلے مقابلے میں بچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کا عالم اپنی رضا کے ساتھ دکھا دے تو بتہ چلے کہ وہ عالم آخرت کیا چیز ہے اور اس کے اندر کتنی و سعت ہے۔ اور وہ عالم مؤمنوں کے لئے تیار کیا گیا ہے۔

## یہ جنت تمہارے لئے ہے

ہمارے حضرت ذاکر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ الجمد لله، جنت مؤمنوں کے لئے تیار کی گئی ہے، صاحب ایمان کے لئے تیار کی گئی ہے، اگر تم اللہ جل جلالہ پر ایمان رکھتے ہو تو یقین کرو کہ وہ تمہمارے لئے ہی تیار کی گئی ہے، ہال البتہ اس جنت تک جنی نے لئے اور اس کے راستوں کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لئے تور اس کے راستوں کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لئے تور اس کے راستوں کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لئے تور اس کے راستوں کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے اور کئے تھوڑا ساکام کرنا ہے، بس وہ کام کرلو تو انشاء اللہ وہ جنت تمہماری ہے اور تمہمارے لئے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت اور اپنے فعنل وکرم سے ہم سب کو جنت عطاء فرائے۔ آھن۔

#### حضرت ابومربرة فظيفنه ادر آخرت كادهيان

ایک روایت میں آتا ہے کہ حفرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درج کے تابیس میں ہے ہیں۔ حضرت ابوہریۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگر وہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے استاد حضرت ابوہریۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جمعہ کے ون کسی بازار میں چلاگیا، ان کو کوئی چیز فریدنی تھی، چنانچہ بازار جاکر وہ چیز فریدلی جب بازار ہے والیس لوئے گلے تو حضرت، ابوہریۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ مے فرمایا اے سعیدا میں وعاکر تا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھے اور تمہیں دونوں کو جنت کے بازار میں جمع کردے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی شان دیکھئے کہ وہ ہر آن اور ہر لمحے آ ترت کی کوئی نہ کوئی بات اونیٰ می منا بہت ہے نکال کر اس کے دھیان کو اور اس کے ذکر کو تازہ کرتے رہتے تھے، تاکہ ونیا کی مشئولیات انسان کو اس طرح آ ہے اندر مشغول نہ کر دیں کہ انسان آ فرت کو بھول جائے۔ اُبذا ونیا کا کام کر رہے ہیں، بازار میں فریداری کے دوران شاگر د کے سامنے یہ وعاکردی۔

#### جنّت کے اندر بازار

معرت معيدين مسيب رحمة الله عليه فرمات بي كه من في معفرت الوهرية" ے یوچھاکہ کیا جنت میں مجی بازار موں عے؟اس لئے کہ ہم نے یہ ساہے کہ جنت میں ہر چیز مفت کے گی اور بازار میں خریہ و فروخت ہوتی ہے۔ جواب میں حفرت ابوہریرة رمنی اللہ تعالی عند نے قرمایا کہ وہاں پر بھی بازار ہوں گے، میں نے حضور الدس صلى الله عليه وسلم سے سنا ہے كہ جرجعہ كے دن جنت ميں اہل جنت كے لئے بازار لگا کرے گا۔ پھراس کی تنصیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرائی ہے کہ جب الل جنت جنٹ میں بطے جائیں مے اور سب لوگ اینے اپنے تھکانوں پر بینیج جائیں گے، اور خوب میش و آرام سے ذندگی گزار رہے ہوں گے اور وہاں ان کو اتن نعتیں دی جائیں گی کہ وہاں سے تہیں اور جانے کا نصور بھی نہیں كرس كے۔ تو اچانك يه اعلان مو كاكه تمام الل جنت كو دعوت دى جاتى ہے كه وہ انے این محکانوں سے باہر آجائیں اور ایک بازار کی طرف چلیں، چنانچہ الل جنت اسنے اسنے ٹھکانوں سے باہر نکلیں کے اور بازار کی طرف چل پڑیں گے۔ وہاں جاکر آیک ایسا بازار دیکھیں گے جس میں الی عجیب و غریب اشیاء نظر آئیں گی جو الل جنت نے اس سے مہلے مجمی دیکمی نہیں ہوں گ، اور ان اشاء سے رکانیں تجی ہوں گ، لیکن خرید و فروخت نہیں ہو گی بلکہ یہ اعلان ہو گا کہ جس الل جنت کو جو چیز پسند جو وہ رکان سے افحالے اور لے جائے۔ چنانچہ الل جنت ایک طرف سے وہ سری طرف بازار میں وکانوں کے اندر عجیب وغریب اشیاء کا نظارہ کرتے ہوئے جائس گے اور ایک ے ایک نعمت ان کو نظر آئے گی، اور جس اہل جنت کو جو چز پند آئے گی ودای کو اٹھاکرلے جائے گا۔

#### جنت ميں اللہ تعالی کادربار

جب بازار کی خربداری ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد اللہ تعلیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ اب سب لوگوں کا اللہ تعالی کے دربار میں ایک اجماع ہوگا، اور یہ کہا جے گاکہ آج وہ دن ہے کہ جب دنیا میں تم رہتے تھے تو وہاں جعد کا دن آیا کرتا تھا توتم لوگ جمعہ کی نماز کے لئے اپنے گھروں سے نکل کر ایک جگہ جمع ہوا کرتے تھے، تو آن جمعہ کے اجتماع کا بدل جنت کے اس اجتماع کی صورت میں عطا فرمارے ہیں۔ اور الله تعالى كا دربار لكا مواجه وبال ير حاضر مون كى وعوت وي جاتى ہے، چنانچه تمام ابل جنت ابتد تعالی کے اس وربار میں پنچیں گے۔ اس دربار میں ہر شخص کے لئے سلے ہے کر س تنی وں کی۔ ی کی کری جواہر ہے تی ہوگی، کسی کی کری سوٹ ہے بنی وہ کی آسی لی کر سی مو توں سے بنی ہوئی اور کسی کی کر می جائدتی ہے بنی ہوئی ہوگی، اس طرن حسب ورجات کرسیاں ہوں گی۔ جو تخص جتنا املی وریے کا ہو کا اس کی کری اتن شاندار ہوگی، ان پر اہل جنت کو بٹھا یا جائے گا۔ اور ہر شخص این کری کو اتنا اچھ علاکہ اس کو بید حسرت نہیں ہوئی کہ کاش مجھے ولیک کری مل بآتی جیسے فلاں تخص کی کری ہے، کیونک اس جنت کے عالم میں تم اور حسرت کا کوئی تفور نہیں ہے ، اس لئے اس کو عمرہ کی خواہش ہی نہیں ہوگی۔ اور جنت میں او سب سے کم رہتے کے لوگ ہوں گے ان کے لئے کرسیوں کے ارد گرد مشک و عبر کے نیلے ہوں گے، ان ٹیلوں پر ان کی تشتیں مقرر ہول گی، اس ير ان كو بنها ديا جائ كاله جب سب الل جنت اني اني نشتول يربيه جاكي مر تو اس کے بعد دربار خدادندی کا آغاز اس طرح ہوگا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام (جنہوں نے تیامت کا سور پھوٹکا تھا) ے اللہ تعالی ایے لحن میں اپنا کلام اور نفہ سنوائیں گے کہ ساری دنیا کے لحن اور موسیقیاں اس کے سامنے چے اور کمتر ہوں گے۔

#### مشك وزعفران كي بارش

نفہ اور کلام سنوانے کے بعد آسان پر بادل چھا جائیں سے جیسے گھنا آجاتی ہے اور ایسا محسوس ہوگا کہ اب بارش ہونے دائی ہے، لوگ ان بادلوں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اتنے جی تمام اہل دربار کے اوپر ملک اور زعفران کا چھڑکاؤ ان بادلوں سے کیا جائے گا اور بادلوں سے کیا جائے گا اور اس کے نتیج جی خوشبو سے پورا دربار مہک جائے گا، اور وہ خوشبو الی ہوگی کہ اس سے پہلے نہ کس نے سو تکھی ہوگی اور نہ اس کا تعتور کیا وہ خوشبو الی ہوگی کہ اس سے پہلے نہ کس نے سو تکھی ہوگی اور نہ اس کا تعتور کیا

پر اللہ تعالیٰ کے تھم سے ایک ہوا چلے گی اور اس ہوا کے چلنے کے نتیج میں ہر انسان کو ایکی فرحت اور نشاط حاصل ہوگا کہ اس کی وجہ سے اس کا حسن وجمال دوبالا ہوجائے گا، اس کی صورت اور اس کا مراپا پہلے سے کہیں ذیاوہ حسین اور خوبصورت ہوجائے گا، اس کی صورت اور اس کا مراپا پہلے سے کہیں ذیاوہ حسین کو بلایا جائے گا، ہوجائے گا۔ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتت کا مشروب تمام حاضرین کو بلایا جائے گا، وہ مشروب ایسا ہوگا کہ دنیا کے کسی مشروب سے اس کو تشبیہ نہیں دی جائے۔

## جنت كى سب سے عظيم نعمت "الله كاديدار"

اس کے بعد اللہ تعالی ہو چیس گے کہ اے جت والوا یہ بتاؤ کہ دنیا میں جو ہم نے تم ے وعدے کے تھے کہ تمہارے اعمال صالحہ اور ایمان کے بدلے میں ہم حہمیں فلال فلال فلال نعتیں دیں گے، کیا وہ ساری نعتیں حبیں سل گئی یا کچے لعتیں باقی ہیں؟ تو سارے اہل جت بیک زبان ہو کر عرض کریں گے کہ یااللہ اان سے بڑی نعت اور کیا ہوگی جو آپ نے ہمیں عطا فرما دی ہیں، آپ نے تو سارے وعدے پورے فرما دی، ہماری نعتیں ہم کو عطا فرما ہوری ہیں، آپ نادی نعتیں ہم کو عطا فرما دی، اب اس کے بعد ہمیں کمی نعت کی خواہش نظر نہیں آتی، ساری راحین حاصل ہو گئیں، اب اور کیا نعمت باتی ہے؟ لیکن حاصل ہو گئیں، اب اور کیا نعمت باتی ہے؟ لیکن

روایت میں آتا ہے کہ اس وقت بھی علاء کام آئیں ہے، چانچہ لوگ علاء ی طرف رجوع کریں ہے کہ آپ بتا کی کہ کونی نعت الی ہے جو ابھی باتی رہ گئی ہے اور ہمیں نہیں ملی ہے۔ چانچ علاء بتا کی گے کہ ایک نعت باتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے ما تگو، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ چنانچہ تمام اہل جنت بیک زبان ہو کر عرض کریں گے کہ یا اللہ! ایک عظیم نعت تو ابھی باتی ہے، وہ ہے آپ کا دیدار۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فراکیں گئے کہ بال تمہاری یہ نعت باتی ہے، اب تمہیں اس نعت سے سرفراز کیا جاتا فراکیں گئے کہ بال تمہاری یہ نعت باتی ہے، اب تمہیں اس نعت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ تمام اہل جنت کو اکس اس کے، اور اس جلوہ کو دیکھنے کے بعد ہر اہل جنت یہ محسوس کرے گا کہ ساری نعتیں جو اس سے پہلے دی گئی تھیں وہ اس عظیم نعت کے آئے نی درفیج ہیں، اس نعتیں جو اس سے پہلے دی گئی تھیں وہ اس عظیم نعت کے آئے نی درفیج ہیں، اس خاتی ہو اس سے پہلے دی گئی تھیں وہ اس عظیم نعت کے آئے نی درفیج ہیں، اس خاتی ہو اس سے پہلے دی گئی تھیں وہ اس عظیم نعت سے مرفراز ہونے کے بعد اس خاتی ۔ دیدار کی نعت سے سرفراز ہونے کے بعد اس حلے دربار یا اختیام ہوگا اور پھر تمام اہل جنت اپ نیافی کی طرف والیں چلے دربار یا اختیام ہوگا اور پھر تمام اہل جنت اپ نیافی کی طرف والیں چلے جاکمیں گے۔

#### حسن وجمال ميس اضافيه

جب وہ اہل جند اے فیکانوں پر والی پنچیں کے تو ان کی بیویاں اور حوریں ان ہے کہیں گرا است میں گرا ہے۔ اس مرا است وجمال پہلے ہے کہیں زیادہ عود کا ہے، آن فر تم بہت حسین و جمیل بن کر لوٹے ہو۔ جواب میں اہل جنت اپنی بیویوں سے کہیں کے جم تمہیں جس طالت میں چھوڈ کر گئے تھے، تم اس سے بیویوں سے کہیں زیادہ حسین و بھیل اور خوبصورت نظر آری ہو۔ حدیث شریف میں نی کریم صلی اللہ طیہ وسلم نے فرایا کہ یہ دونوں کے حسن وجمال میں اضافہ اس خوشکوار ہوا کی بدوات ہوگا و اللہ تحالی نے چلائی تھی۔ بہر حال، یہ جنت میں جمعہ کے دن کے بہتراع اور دربار خداد ندی کی ایک چھوٹی می مظرکشی ہے جو اللہ تحالی اپنی رحمت سے اجتماع اور دربار خداد ندی کی ایک چھوٹی می مظرکشی ہے جو اللہ تحالی اپنی رحمت سے ایک بندوں کو عطا فرائیس شے۔ اللہ تحالی ہم سب کو بھی اس کا کچھ جستہ عطا

فرمادے۔ آشن۔

## جنت کی نعمتوں کا تصور نہیں ہو سکتا

لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کوئی ہمی لفظ اور کوئی ہمی تعبیراور کوئی بھی مظر کشی جنت کے حالات کا معیم مظر نہیں تھینج سکتی۔ اس لئے کہ ایک حدیث قدی میں خود اللہ جل شادد نے فرمایا کہ:

> ﴿ اعددت لعبادى الصالحين مالا عين رات، ولا اذن سمعت، ولاخطر على قلب بشر﴾

> " این ش نے اپنے نیک بندول کے لئے دو چین تیار کر دکی بیں جو آج تک کی آگھ نے دیکھی ٹیس کمی کان نے کی ٹیس اور کی دل ش اس کا خیال مجی ٹیس گڑھا"۔

اس لئے علاء کرام نے فرایا کہ جنت کی خمتوں کے ہم تو دیا کی خمتوں ہیے۔ یں مثاا دباں پر طرح طرح کے مجال ہوں کے متاد مدل کے مجدر عدلی، لیکن ان کی حقیقت ایس ہوگ کہ آج ہم دنیا میں اس کا فقتور فہیں کر کے کہ وہ کمیس مجور

ہوگی، کیاانار ہوگا اور کیے اگور ہوں گے، ان کی حقیقت کچھ اور ہوگی۔
روایت بی آتا ہے کہ جنت میں محلّات ہوں گے۔ اب ہم یہ سجھتے ہیں کہ دنیا
میں جیے محلّات ہوتے ہیں ایسے محلّات ہوں گے، لیکن حقیقت میں بیاں بیٹھ کر ان
محلّات کا تصور بی نہیں کر کتے۔ ای طرح روایات میں آتا ہے کہ شراب اور دودھ
اور شہد کی نہریں ہوں گی۔ اب ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ونیا کے دودھ اور شہد کی
طرح ہوں گے، جس کی دجہ ہے اس کی قدر و معرات ہمارے ول میں پیدا نہیں
طرح ہوں گے، جس کی دجہ ہے اس کی قدر و معرات ہمارے ول میں پیدا نہیں
ہوتی۔ حالاتکہ وہاں کے شہد، شراب،ادر دودھ کا ہم بیاں پر بیٹھ کر تصور بی نہیں
کرسے۔

#### جنت میں خوف اور غم نہیں ہو گا

جقت کی نعتوں میں سب سے بڑی نعمت جو دنیا کے اندر الدر علامے لئے نا قاتل تقور ب اور وہ دنیا بس کس انسان کے نفتور میں آئی نہیں سکتی، وہ یہ ہے کہ وہاں نہ خوف ہو گا اور نہ حزن اور غم ہوگا، وہاں نہ مامنی کا غم ہو گانہ منتقبل کا اندیشہ ہوگا۔ یہ وہ نعت ہے جو دنیا میں بھی کس کو میسر آئی نہیں عتی، اس لئے کہ یہ عالم دنیا اللہ تعانی نے ایسا بنایا ہے کہ بیاں کوئی خوشی کال نہیں، کوئی لذت کال نہیں پھر ہر خوشی کے ساتھ کوئی نہ کوئی غم ضرور لٹکا ہوا ہے، جرلڈت کے ساتھ کوئی نہ کوئی گخی ضرور کی ہوئی ہے، مثلاً آپ کھانا کھارہے ہیں، کھانا بڑا لذید ہے، کھانے میں بڑا مزہ آرہا ہے، لیکن یہ اندیشہ لگا ہوا ہے کہ اگر زیادہ کھالیا تو بدہضی ہوجائے گ۔ یا مثلاً آپ کوئی مشروب نی رہے ہیں، بڑا اچھالگ رہا ہے، لیکن ساتھ یہ اندیشہ لگا ہوا ہے ك أكر زياده في ليا تو كبيل بعندانه لك جائية كسي ندكسي تطيف كا مكسي ندكسي رج کا، کسی نہ کسی غم کا اندیشہ ضرور لگا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعلل نے جنت کے عالم کو ہر اندیشہ، ہر غم، ہر تکلیف سے خالی بنایا ہے، وہاں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، وہال پر نہ ماضی کا غم ہوگا، اور نہ متنقبل کا اندیشہ ہوگا، وہال کسی خواہش کے پورے نہ ہونے کی حرت نہیں موگ بلکہ جو خواہش موگ وہ پوری موگ-

## جنت کی نعمتوں کی دنیا میں جھلک

صدیث شریف میں آتا ہے کہ اہل جنت کی ہر خواہش کو پوراکیا جائے گا، مثلاً یہ خواہش ہوگا کہ تہمیں انار تو رُکر خواہش ہوگا کہ تہمیں انار تو رُکر اس کا جوس نکالنا پڑے گا بلکہ انار کا جوس خود تہمارے سامنے حاضر کردیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنت کی نعموں کی تھوڑی تھوڑی جملکیاں دنیا کے اندر بھی دکھائی اللہ جب جنت کی نعموں کا تذکرہ کیاجاتا تھا تو لوگ ان کو بہت جیب ناقائل بیں، پہلے جب جنت کی نعموں کا تذکرہ کیاجاتا تھا تو لوگ ان کو بہت جیب ناقائل

يقين سجمت تھے كہ يہ طلسماتى باتيں بين اور ان باتوں يريقين كرنے بين لوگوں كو تال ہوتا تھا۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ نے وکھا دیا کہ جب انسان نے اپنی محمدود سے محدود عمل کے بل بوتے یہ اور تجربے کے بل بوتے یہ ایسے کام کر دکھائے کہ اگر سو سال پہلے ان کاموں کے بارے میں لوگوں کو بتادیا جاتا تو لوگ یاگل اور دیوانہ كبتے۔ مثلاً سوسال تو دوركى بات ب، أكر آج سے صرف ميس سال يبلے يہ كها جاتا كر ايك اليا آلد ايجاد مولے والا ب جو ايك منك من تمهارے خط كو امريك اور ونيا کے کونے کونے میں پہنچا دے گا تو فبر دینے والے کو باگل کہا جاتا کہ پاکستان کہاں اور امریکہ کہاں، اگر ہوائی جہازے بھی جائے تب بھی کم از کم بیں با کیس مھنے لگیں ك، ايك منك من خط كي يني جائ كا؟ الله تعالى في مني مشين اور شكس مشين كى ايجاد ك ذريع وكما ديا، ببال فيكس مشين من خط دالا اور وبال اس كى كالى اى وقت نکل آئی۔ اس محدود عقل کے ذریع اللہ تعالی نے ایسے اللہ آلات ایجاد كرنے كى تونيق عطا فرمادى۔ جب يہ محدود انسان ابني محدود عقل كے بل بوتے ير ایے ایے کام کرنے پر قدرت رکھا ہے تو کیا اللہ تعالی این قدرت کالم ے اور این رحمت كالمدے اف بندول كے لئے ايے اسبب ميا نبيس فرما كے ك اوحراس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی اور ادھروہ خواہش پوری موجائے؟

# یہ جنت متقبن کے لئے ہے

بات دراصل یہ ہے کہ جب تک انسان کے سامنے تھائی جیس آتے، اس وقت تک وہ اعلیٰ درج کی چیزوں کو ناقال بھین تعتور کرتا ہے، لیکن حفرات انبیاء علیم السلام، جن کو اللہ تعالی نے وہ علم عطا فرمایا جو دنیا کے کمی بھی انسان کو عطا جیس کیا گیا، انہوں نے ہمیں جقت اور اس کی فعموں کے بارے جس بھی فہرس دی جیس کیا گیا، انہوں نے ہمیں جقت اور اس کی فعموں کے بارے جس بھی فہرس دی جیس کہ اس سے ذیادہ بھی فہرس اور کوئی جس ہوسکتیں۔ لہذا یہ ساری فہرس کی بارے بیں اور جس میں کی فعمیں حق جس ای کے بارے بیں اور جس میں اور جس میں اور جس میں اور جس میں کی فعمیں حق جی ای کے بارے

#### می اللہ تعالی نے ارشاد قربایا:

﴿ وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها المسلوت والارض اعدت للمتقين ﴾ (آل مران: ١٣٣١)

یعنی اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسان اور زمین کے برابر ہے اور یہ جنت متعین کے لئے تیار کی مجی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں اور اللہ تعالی کے احکام کی پابندی کرنے والے ہوں۔

### جتت کے گرد کانٹوں کی باڑ

بہر حال، یہ جنت جو عظیم الثان ہے اور جس کی نعتیں عظیم الثان ہیں، لیکن ای جنت کے بارے میں ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فے ارشاد فرمایا کہ:

#### ان الجنة حفت بالمكاره

لینی اللہ تبارک د تعالی نے اس جنت کو ایک چیزوں سے گیرا ہوا ہے جو ظاہری طور پر انسان کے نفس کو شاق ہوتی ہیں اور تاگوار ہوتی ہیں، جسے ایک بہت عالیشان کل ہے لیکن اس کل کے ارد گرو کانٹوں کی باڑ گل ہوئی ہے، اس کل میں واظل ہونے کے لئے کانٹوں کی باڑ کو عبور کرنای پڑے گا، اور جب تک کانٹوں کی اس باڑ کو بار نہیں کرو گے اس کل کی لڈ تیں اور نعتیں حاصل نہیں ہوسکتیں۔ ای طرح کو پار نہیں کرو گے اس کل کی لڈ تیں اور نعتیں حاصل نہیں ہوسکتیں۔ ای طرح اللہ تعالی نے اس عالیشان جنت کے گرد ان چیزوں کی باڑ لگائی ہے جو انسان کے نفس کو شاق گزرتی ہیں، مشلاً فرائض و واجبات لازم کردھے کہ یہ فرائض انجام دو۔ اب آدی کے نفس کو یہ بات شاق گزرتی ہے کہ اپنے سب کام چھوڑ کر مجد جائے اور مجد ہیں جاکر نماز ادا کرے۔ ای طرح بہت سے کام جن کے کرنے کو انسان کا اور مجد ہیں جاکر نماز ادا کرے۔ ای طرح بہت سے کام جن کے کرنے کو انسان کا اور مجد ہیں جاکر نماز ادا کرے۔ ای طرح بہت سے کام جن کے کرنے کو انسان کا

ول چاہتا ہے لیکن ان کو حرام اور گناہ قرار دھیا گیا۔ مثلاً یہ تھم دھیا گیا کہ اس نگاہ کی حفاظت کرو، یہ نگاہ غلط جگہ پر نہ پڑے، نامحرم پر نہ پڑے، اور یہ نگاہ غلط اور ناجاز پروگرام نہ دیکھے۔ ان سب کاموں سے رکنا انسان پر شاق گزر تا ہے، اب اس کا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ یہ کام کرے لیکن اس کو روک دیا گیا۔ یکی کانٹوں کی باڑ ہے جو جنت کے گرد گئی ہوئی ہے۔ یا مثلاً مجلس میں دوستوں کے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں، بو جنت کے گرد گئی ہوئی ہے۔ یا مثلاً مجلس میں دوستوں کے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں، کسی کا ذکر آگیا، اب دل چاہ رہا ہے کہ اس کی خوب فیبت کریں، لیکن یہ تھم دیدیا گیا کہ نہیں، فیبت مت کرو، اپنی ذبان روک لو، یہ ہے کانٹوں کی باڑ۔ اگر جنت کو حاصل کرنا ہوگا، اس کے بغیر جنت کا حصول ممکن حاصل کرنا ہے تو کانٹوں کی اس باڑ کو عور کرنا ہوگا، اس کے بغیر جنت کا حصول ممکن نہیں ہے، القد تعالی کی شفت یک ہے۔

## دوزخ کے گردشہوات کی باڑ

ای مدیث من ببلا جمله به ارشاد فرمایا که:

وحجبت الناربالشهوات

لینی دوزخ کے گرد اللہ تعالی نے شہوات کی باڑ لگادی ہے، دوزخ کو بڑی خوشما چیزوں اور دلکش خواہشات نے محمیر رکھا ہے، دل ان کی طرف بھا گئے کو چاہتا ہے، لیکن اس کے اندر آگ بی آگ ہے۔

# یہ کانٹوں کی باڑ بھی پھول بن جاتی ہے

بہر حال، اس جنت کے گرد کانٹوں کی ہاڑ گلی ہوئی ہے، لیکن یہ کانٹے ہی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اللہ علیٰ ہوئی ہے، لیکن یہ کانٹوں کی یہ باڑ عبور کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ان کانٹوں کو بھی پھول بنا دیتے ہیں۔ یہ کانٹے اس وقت تک کانٹے ہیں جب تک ان کو دور دور سے دیکھو گے اور جب تک

ان کا تفتور کرتے رہو کے تو یہ کافٹے ہیں اور ان کا عبور کرنا مشکل نظر آئے گا، لیکن جب ایک مرتبہ دف کر اور ہمت کر کے ارادہ کرلیا کہ میں تو کانٹوں کی یہ باڑ عبور کر کے رہوں گا اور جمعے اس کافٹے کی باڑ کے پیچے وہ باغ نظر آرہا ہے اور اس لی نعتیں نظر آری ہیں اور جمعے اس کانٹوں کی باڑ کو پار کر کے اس باغ میں جانا ہے تو اللہ تعلق ان کانٹوں کو بھی پھول بنا دیتے ہیں اور اس کو گلزار بنا دیتے ہیں۔

#### ایک صحانی کا جان دیدینا

ایک صحابی جہاد میں شریک جیں، انہوں نے دیکھا کہ دیشن کا افتکر بڑی طاقت کے ساتھ مسلمانوں پر عملہ آور مورہا ہے اور اب بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے تو اس وقت بے ساختہ زبان پر جو کلمہ آیا وہ یہ تھا کہ:

غذانلقى الاحبة محمدا وصحبه

کُل تو ہے کہ ان ادا نہ ہوا

جب یہ عزم کر لیا تو اللہ تعالی نے اس کانٹے کو پھول بنا دیا، اگر بستر پر مرتے تو نہ جانے کس طرح الریاں رگڑ کر مرتے، کیا کیا تکلیف اٹھائی پڑتیں، لیکن ہم نے تہمارے لئے قبل ہونے کی تکلیف بھی الی بنادی جیسی چیو ٹی کے کاشنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ بوتی ہے۔

#### دنیاوالوں کے طعنوں کو قبول کرلو

بہر حال، یہ کانے بھی دور دور سے دیکھنے کے کانے ہیں، لیکن جب آدی ایک مرتبہ عزم اور بہت کرلے اور اس کی طرف چل پڑے تو اللہ تعالی ان کانٹوں کو بھی اس کے لئے پھول بنا دیتے ہیں۔ لہذا ہم لوگ جو سوچتے رہتے ہیں کہ اگر ہم نے دین کے فلاں تھم پر عمل کر لیا یا فلاں گناہ سے بھی گئے یا فلاں کام کرلیا تو اول نغس کو بڑی مشقت ہوگ ۔ پھر دو مری طرف معاشرے کا خیال آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں کے کہ بیہ تو بالکل مولوی ہوگیا، یہ تو پرانے وقت کا آدی ہوگیا، یہ تو زمانے کے ماتھ ماتھ ماتھ چانے کو تیار نہیں، اس تم کے طعنے ملنے کا خیال آتا ہے، یادر کھوا یہ سب کانٹے ہیں اور جنت تک چنچنے کے لئے راہتے ہیں جو کانٹوں کی باڑ گئی ہوئی ہے یہ کہا ہی ابنی میں سے ہیں۔ جب تم ایک مرتبہ ان کانٹوں کو خدہ پیشانی سے تبول کر لو کے اور ان سے یہ کہہ دو گے کہ بان! ہم مولوی ہیں اور بیک ورڈ ہیں، لیکن ہم ایک گے اور ان سے یہ کہہ دو گے کہ بان! ہم مولوی ہیں اور بیک ورڈ ہیں، لیکن ہم ایک بیک ورڈ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت کی طرف دیکھنے والے بیک ورڈ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت کی طرف دیکھنے والے بیک ورڈ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت کی طرف دیکھنے والے بیک ورڈ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت کی طرف دیکھنے والے بیک ورڈ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت کی طرف دیکھنے والے ہیں۔ جب تم ایک مرتبہ یہ مرتبہ یہ

# عزت دین پر چلنے والوں کی ہوتی ہے

الله تعالى اس دنيا كے اندر وكھاديتے ہيں كه ان طعنہ دينے والے اور الزام عائد كرنے والوں كى زبائي رك جاتى ہيں اور بالا فر الله تعالى عزت الني لوگوں كو مطا فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے آگے سر جمکاتے ہیں۔ عزت انبی کی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے تابع فرمان ہوں۔ عبد رسالت ہیں منافقین ہمی مسلمانوں ہے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو عزت والے ہیں، اور مسلمان ذلیل ہیں، اور جب مدینہ منورہ جائیں گے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں کے یعنی مسلمانوں کو ۔ چنانچہ یہ منافقین مسلمانوں کو ذلیل ہونے کا طعنہ دیا کرتے تھے، ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنفقين لا يعلمون﴾

"لینی عرات تو الله کے لئے ہے اور الله کے رسول کے لئے ہے اور مؤمنین کے لئے ہے، لیکن منافقین نہیں جائے، ان کو حقیقت صال کا پتہ نہیں"۔

# بھر عباد توں میں لڈت آئے گ

تو جنت ك ارد كرد كائے ضرور جي ليكن يہ آزمائش كے كائے جي، جب تم اس كے قريب جاؤ كے تو اللہ تعلق انبى كانٹوں كو پھول بناديں كے اور پھر يك عبادتيں جو تم پر شاق كرر رہى تھيں، انبى عبادتوں جي وہ لذت حاصل ہوگى كہ دنيا كي بڑے ہے بڑے لذنے كام جي حاصل نہيں ہوتى، چنانچہ حضور اقدى صلى اللہ عليہ وسلم فرما ياكرتے تھے كہ فرة عينى فى الصلاة ميرى آ كھوں كى فحنڈك نماز جي ہے نماز ديے تو عبادت ہے ليكن اس جي الله تعلق نے ججے الى لذت عطافر ماكى ہے كہ دنياكى سارى لذتي اس كے آگے ہے جي ہيں۔

#### گناہ چھوڑنے کی تکلیف

ای طرح گناہ چھوڑنے میں بیٹک مشقت معلوم ہوتی ہے، دل پر آرے چل جاتے چیں، لیکن دل پر آرے چل جاتے چیں، لیکن دل پر آرے چلنے کے بادجود آدی اللہ کے لئے یہ گناہ چھوڑدے اور یہ کہے کہ میں اپنی ان خواہشات کو اللہ کے آگے قربان کر رہا ہوں تو ابتداء میں ضرور مشقت ہوتی ہے لیکن بالآخر پھر ان خواہشات کو کیلئے ہی میں مزہ آتا ہے۔ جب بندہ یہ تفتور کرتا ہے کہ میں یہ خواہشات اپنے مالک کے لئے کچل رہاہوں، اپنے خالق کے لئے کچل رہاہوں تو پھراس کو ای میں لذت عاصل ہوتی ہے۔

## مال بيچ كى تكليف كيون برداشت كرتى ہے؟

دیمے! ایک ال ہے اور اس کا چھوٹا ما بچہ ہے، مردی کی دات ہے اور ال ا پنے بچ کے ماتھ لحاف میں لیل ہے، اسے میں بچ نے بیٹاب پافانہ کردیا، اب وہ مال اس کرم اور زم لحاف اور بتر کو چھوٹر کر اس بچ کے کیڑے بدل رہی ہے، اس کا بتر اور کیڑے ٹھنڈے پانی ہے وھو رہی ہے، اب اس وقت میں اپی فیند خراب کرکے ٹھنڈے پانی ہے یہ کام کرنا کتنا مشکل کام ہے، لیکن وہ مال یہ سب کام کرتی ہے اور اس کو اس کام میں مشقت بھی ہوتی ہے، لیکن جب وہ یہ تمور کرتی ہوں ، اپنے جگر کے کلڑے کے کرتی ہوں، اپنے جگر کے کلڑے کے کوئی شخص اس خاتون ہے کہ کچھے بڑی مشقت اٹھائی پڑتی ہے، راتوں کو اٹھنا پڑتا ہے، مردی کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اگر تیما یہ بچھ سے چھی جائے تو تیمی یہ مشقتیں اور تکلیفیں دور ہوجا کی، تو خاتون یہ کے گی کہ اس مشقت سے بڑار گنا مشقت اور تکلیفیں دور ہوجا کی، تو خاتون یہ کے گی کہ اس مشقت سے بڑار گنا گئوں ایسا کے گی اس مشقت سے بڑار گنا کے دائی جی بی کہ اس مشقت سے بڑار گنا کیوں ایسا کے گی ؟ اس کے گداری کو تیار ہوں لیکن جیرا پچہ جھے سے نہ چھی جائے گ

کی خاطر بخت سے بخت کام کرنے کو نہ صرف تیار ہے بلکہ اس کو اس مشقت اور تکلیف میں مزہ آتا ہے۔ بالکل اس طرح جب ایک بندے کو اللہ تعلق سے مجتت موجاتی ہے، تو پر اللہ کی راہ میں اپنے نفس کی خواہشات کو کیلتے میں وہ لڈت حاصل ہوتی۔ جو خواہشات کے بورا کرنے میں حاصل نہیں ہوتی۔

# جنت اورعالم آخرت كامراقبه كرس

بهر مال، جنت كى يه نعتيس جو حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في بيان فرمائيس اور ساوا قرآن کریم ان نعمتوں کے تذکرے سے بھرا ہوا ہے، یہ اس لئے بیان کی ممل میں تاکہ انسان ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اور کانٹوں کی اس باڑ کو عبور كرے جواس جنت كارد كرد كى مولى عداس كے لئے يزركوں نے يہ طريقہ بتایا ہے کہ اس دنیا میں رو کر انسان جنت کی ان نعموں کا مجی مجمی تعور اور دھیان كياكر، چنانچه حكيم الامت معرت تعانوي رحمة الله عليه اين مواعظ من فرات بیں کہ "ہر مسلمان کو جائے کہ روزانہ تھوڑی دیر بیٹ کر عالم آخرت کا تعتور کیا کرے اور خاص طور پر جنت کی فعموں کا تفور کیا کرے، اور یہ مراقبہ کرے کہ میں ونیا سے جارہا ہوں، قبر میں رکھ دیا گیا ہوں، لوگ جمعے وفن کر کے رخصت ہو گئے ہیں، بجرعالم برزخ من پنج كيا، بجرعالم آخرت شروع موكيا، يبال حساب كتاب مورباب، میران کی ہوئی ہے، بل مراط لگا ہوا ہے، ایک طرف جنت ہے، وو مری طرف جنم ہ، اور پر جنت کے اندریہ تعین ہیں اور جبنم کے اندر اس اس طرح کے عذاب یں۔ اس طرح تموری در بیٹ کر ان تمام چنوں کا تفتور اور دھیان کیا کرے۔اس لئے کہ ہم میع ے شام تک ونیا کی زندگی میں معروف رہے کی وجہ ے اس عالم آخرت سے غافل ہو گئے ہیں۔ الحمد اللہ ہم سب كاب مقیدہ ہے اور اس پر بقین ہے ك اس دنيا س الك دن جانا ب، اور آخرت آف والى ب، لكن تنها عقيده اور قین کانی نیس بلک اس کا استحدار مجی ضروری ب اور اس کا دهیان مجی ضروری ب،

یہ دھیان اور استحضار ہی انسان کو اطاعت پر آبادہ کرتا ہے اور معصیت اور گناہ سے روکتا ہے۔ اس وجہ سے تھوڑا وقت نکال کر آخرت کا دھیان اور مراقبہ کرو، اس دھیان اور مراقبہ کے نتیج بی انشاء اللہ آخرت کا استحضار پیدا ہوگا۔

دنیا کے کاموں کے اندر آخرت کا دھیان اور استحضار تمہیں اللہ کی اطاعت یم آمادہ کرے گا اور معصیت اور گناہ سے بچنے میں مدد دے گا۔ جنت کی ان نعتوں کے بیان کرنے کا یکی مقصود ہے جو قرآن و حدیث میں بھری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے اور اپنے فضل وکرم سے ہم سب کو جنت کی نعتوں کا استحضار عطا فرائے۔آمن۔

وآخر دعواناان الحمد لكه رب العالمين-







تاريخ فطاب: ١١٠ماريح ١٩٨٨ ي

مقام خطاب: جامع مبجد حقانيه رابيوال

مسركودها

ونت خطاب : بعد نما نرعشاء

املاحی خطبات : جلد نمبر ۹



۱۲ مارچ م ۱۹۸۸ کو بعد نماز عشاء جامع مسجد حقانیہ ساہیوال سرگودھا میں مجلس میانۃ السلمین کے دو سرے عظیم النان اجتاع ہے محقق العصر حفرت مولانا مفتی محمد تقی حثانی مدفقہم استاذ حدیث ونائب صدر دارالعلوم کراچی و جسٹس شریعت بینج سریم کورٹ آف باکستان نے ایک فکر انگیز بصیرت افروز اور مؤثر خطاب فرمایا، جس میں فکر آفرت کا مغید درس دیا، مجلس کے رضاکار جناب حافظ عبدالغفور صاحب ترذی اور محترم حافظ غلام دسول صاحب کے تعاون سے اس کو جدید قار کمین کیا جاتا ہے۔

ولی الله میمن میمن اسلامک پبلشرز

# لِسُمِ اللَّهِ اللَّهِ

# فكر آخرت

الحمد لله تحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذبالله من بهده علیه، ونعوذبالله من بهده الله فلا مندی له ونشهدان لا اله الا الله وحده لاشر: کنه، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کثیرًا کثیرا۔

#### امايعدا

هاعوذ بالله من الشيطن الرجيم - بسم الله الرحمن الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم ( الردة الالل ١٤٠٠)

امنت بالله صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم و نحن علی ذالک من الشاهدین والشاکرین والحمدلله رب العالمین-

حضرات علاء كرام، بزرگان محترم اور برادران عزيز، وكاركنان مجلس صيانة المسلمين ماييوال! بيه ميرك لئے بهت عظيم سعادت كا موقع ہے كه آج اپنے محترم بزرگوں كى زيارت اور صحبت سے استفادہ كا موقع الله تبارك و تعالى فے عطا فرمایا۔

### هاری ایک بیاری

یں نے ایک آیت الاوت کی جو سورہ اعلیٰ کی آیت ہے اور قرآن کریم کا یہ اعلیٰ ہے اس کی چموٹی آیت کے الفاظ کے المتبارے مختم اعلیٰ کی آیت کے الفاظ کے المتبارے مختم ہوگ، لیکن اگر اس کے معنی اور منہوم کو دیکھا جائے اور اس کی گرائی میں جایا جائے تو تہا وہ چموٹی می آیت بھی انسان کی بوری زندگی کا دستور بن جاتی ہے یہ چموٹی می آیت بھی باری تعالی نے ارشاد فرمایا کہ:

﴿ بَلُ ثُوْلِرُوْنَ الْحَيْوَةَ الدُّنْيَا۞ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ \* وَأَبْقَلَى ﴾

اس آ ۔ مس اللہ جل جلالہ نے ہماری آپ کی ایک بنیادی بیماری کی تشخیص فرمائی ہے کہ تمبارے اندرید بیماری پائی جاتی ہے۔

اور وہ الی خاری ہے کہ جو زندگی کے ہر شعبے میں ادارے لئے جاتی اور ہااکت لانے والی ہے۔ وہ خاری منائی اور پھر اس خاری کا علاج بنایا۔ دو مختمر جملوں میں خاری بھی بنادی، خاری کا علاج بھی مناویا ہے بھی منایا کہ تہمارے اندر کیا خرابی ہے،اور ہے بھی مناویا کہ اس فرالی ہے بچنے کا راستہ کیا ہے۔ فرمایا کہ:

﴿بَلُ تُوْثِرُونَ الْحَيْرِةُ الدُّنْكِ ﴾

تہاری بنیادی خرابی ہے کہ تم ہر معالمے میں اس دنیوی زندگی کو ترجیح دیے ہو، دنیوی زندگی کو ترجیح دیے ہو، دنیوی زندگی کے دائرے میں رہ کر سوچتے ہو، اس کی بھلائی، اس کی فلاح، اس کی خوشحالی ہر وقت تمہارے چیش نظر رہتی ہے۔ اور اس دنیوی زندگی کو تم کس پر ترجیح دیتے ہو، یہ تو دیتے ہو، یہ تو تہاری کاعلاج کیاہے؟

### اس بیاری کاعلاج

علاج سے کہ ذرا سے بات سوچو کہ سے دنیا جس کی فاطر تم دوڑ دھوپ کررہے ہو، تمہاری مسلسل جدوجمد تمہاری دوڑ دھوپ تمہاری شب و روز کی کوشش ساری اک دنیا کی خوشحالی کے گرد گھوم رہی ہیں۔ تمہاری کوشش سے ہے کہ میرا مکان اچھا بن جائے، مجھے پینے مل جائیں، میری دنیا میں عزت ہو، لوگ میرا نام جائیں، لوگوں میں میری شہرت ہوجائے، مجھے ہوا مرحبہ حاصل ہوجائے، میں میری شہرت ہوجائے، مجھے ہوا مرحبہ حاصل ہوجائے، ساری تمہاری سوچ کا محور سے دنیوی زندگی نی ہوئی ہے۔

لیکن کیا بھی تم نے یہ سوچا کہ جس کی خاطریہ ساری دوڑ و حوب کررہے ہو، جس کی خاطر الزائیل مول لے رہے ہو، جس کی خاطر الزائیل مول لے رہے ہو، جس کی خاطر الزائیل مول لے رہے ہو، جس کی خاطر ایک دو سرے کے خون کے پیاہے بن جاتے ہو، وہ کتنے دن کی زندگی ہے؟

اور اس کے بعد مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ اس کے مقابلے میں کیے خیر کیے زندگی کے مقابلے میں کیے ذندگی کے مقابلے میں بہتر ہے بہاں کی زندگی کے مقابلے میں بہتر ہے بہاں کی زندگی کے مقابلے میں کہیں زیادہ پائیدار غیر متابی ہے۔

# كوئى خوشى كامل نہيں

خوب سجھ لیج دنیا کی کوئی خوشی کال نہیں، ہر خوشی کے ساتھ غم کا کانٹالگا ہوا ہے۔ کسی فلر کا کسی صدے کا کسی تثویش کا کانٹالگا ہوا ہے۔ کوئی خوشی کال نہیں کوئی لذت کالل نہیں۔ کھانا اچھا رکھا ہوا ہے بھوک گلی ہوئی ہے اس کے کھانے میں لذت آربی ہے لیکن کوئی فکر وماغ کے اوپر مسلط ہے اس کی وجہ ہے سارا کھانا اکارت ہورہا ہے اس کی لذت کدر ہورتی ہے دنیا کی کوئی خوشی ایسی نہیں ہے جو کالل ہو۔

نوگ سیجھتے ہیں کہ مال و دوات جمع کرلوں گاتو اطمینان حاصل ہوجائے گا، سکون الله جائے گا لیکن آپ ذرا برے برے سموایہ داروں، برے برے مل کے مالکوں کی اندرونی ذندگی میں جمانک کر دیکھتے بظاہر یہ نظر آئے گا کہ ملیس کھڑی ہوئی ہیں۔ عالیشان کاریں ہیں، شاندار بنگلے ہیں۔ ہشم و خدم ہیں، نوکر چاکر ہیں، سارے اسباب راحت کے میسر ہیں۔ لیکن صاحب بہادر کو رات کے وقت نیند نہیں آئی۔ نیند لائے کے لئے گولیاں کھائی پرتی ہیں۔ ڈاکٹرے گولیاں لے لے کر کھا کھا کر فیند لائے ہیں۔

آرام دہ بستراور مسمواں ہیں، ایئر کنڈیش کرے ہیں لیکن فیند نہیں آئی۔ اس کے مقابلے میں ایک مزدور ہے ایک کسان ہے جس کے پاس یہ مسمری تہ نہیں، یہ گدے اور یہ بسترے تو نہیں، لیکن رات کے وقت میں تھک کراین سرکے ینچ اپنا ہاتھ رکھ کر سوتا ہے آٹھ گھٹے کی بحربور فیند لے کر اٹھتا ہے۔ بتاؤ، رات اس سرمایہ دارکی اچھی گزری؟ تو اللہ تعالی نے سرمایہ دارکی اچھی گزری؟ تو اللہ تعالی نے اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ اس کی کوئی خوشی کال نہیں، کوئی لذت کال نہیں، ہر خوشی کال نہیں، کوئی لذت کال نہیں، ہر خوشی کے ساتھ کوئی خوشی گئی ہوئی ہے۔

# تينعاكم

الله تعالى في اس كائنات مي تين عالم پيدا كئي بين ايك عالم ب جم مين خوشى الله تعالى به الله تين مدے كا خوشى اى خوشى به الله ته الله لذت به مزه اى مزه به غم كا نام نهيں، صدے كا كزر نهيں۔ وه عالم به جنت اس ميں غم صدے كاكوئى گزر نهيں، فكر و تشويش كا كوئى راسته نهيں۔ ايك عالم الله في وه پيداكيا به جو صدے اى كى جگه ہا الله في وه پيداكيا به جو صدے اى كى جگه ہا الله علم مدم مي صدمه بي صدمه بي صدمه بي مدمه بي صدمه بي اس مين خوشى كاگزر نهيں وه جنم الله تعالى جم سب كو اپنى رحمت سے اس سے محفوظ ركھے۔ آبين

تیسرا عالم پیدا کیا یہ دنیا، یہ غم اور خوشی ہے ملی جل ہے۔ اس میں غم بھی ہے اس میں خوشی بھی ہے اس میں داخت بھی ہے، اس میں داخت بھی ہے اس میں داخت بھی ہے۔ اس میں داخت بھی ہے۔ اس میں تکلیف بھی ہے۔ یہ دنیا دونوں چیزوں ہے ملی جل ہی ہے اہدا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس دنیا میں جھے کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی میری مرضی کے فاف کام نہ ہو تو وہ دنیا کی حقیقت ہے بے خبرہے، اس دنیا میں یہ نہیں ہو سکا۔ ارے اور تو اور اللہ کے محبوب ترین بھے لینی انبیاء علیم الصلوة والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں تو ان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو بھی غم اضافے پڑتے ہیں۔

اگر اس دنیا بی کی کو صرف راحت ملنی ہوتی، صرف خوشی ملنی ہوتی تو اللہ کے مجوب ترین بیفیبرول سے زیادہ اس کا حق دار کوئی نہیں تھا۔ لیکن ان پر بھی صدے آئے اور ان پر بھی تکلیفیں آئیں، بلکہ حدیث بیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

### ﴿اشدالناس بالاء الانبياء ثم الامشل قالامشل ﴾

اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ آزماشیں انبیاء پر آتی ہیں، اس کے بعد جتنا جو قریب ہوتا ہے انبیاء سے اتی بی آزمائشیاں اس کے اوپر آتی ہیں۔
ہیں عرض یہ کررہا تھا کہ دنیا کی کوئی خوشی کال نہیں، کوئی لذت کال نہیں، کوئی راحت کال نہیں اور چھے پہتے نہیں کہ راحت کال نہیں اور چھے پہتے نہیں کہ ایکلے لیجے یہ خوشی طامل رہے گی یا نہیں؟ ہوسکتا ہے کہ ایکلے کھنے ختم ہوجائے، ایکلے لیجے یہ خوشی طامل رہے گی یا نہیں؟ ہوسکتا ہے کہ ایکلے کھنے ختم ہوجائے،

ہو سکتا ہے کل ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے اعظے مہینے فتم ہوجائے، ہو سکتا ہے کہ ایک

سال چل جائے اس کے بعد ختم، تو نہ خوشی کال اور نہ خم کال۔

# آ خرت کی خوشی کامل ہو گی

باری تعالی فرماتے ہیں کہ آخرت کی زندگی خیرے، خیر کے معنی کال ہے۔ اس کی لذت بھی کامل، اس کی رحمت بھی کامل، اس کے اندر خوشی بھی کامل اور پائیدار بھی ہے۔ لینی ختم ہونے والی نہیں، جو نعمت مل گئی وہ بیشہ کے لئے لیے گی۔ حدیث کا مضمون ہے بہاں دنیا میں آپ کو ایک کھانا اچھا لگ رہا ہے، ول جاہ رہا ب كمائي، ايك پليث كمائى وو پليث كمائى ايك رونى كمائى، آخر ايك حد ايى آئى كه بيث بحركيا اب اكر كمانا بمي جابي توكما نبيس كت، اى كمانے سے نفرت ہوگئ، وی کھانا جس کی طرف ول لیک رہا تھا، جس کی طرف آوی شوق سے برد رہا تھا، چند لحول کے اندر اس سے نفرت ہوگئ، اب کھانے کو ول بھی نہیں جاہتا، کوئی انعام مجى دينا چاہے ہزار روپ مجى دينا جاہے كه كھالو، نہيں كھائے گا۔ كيوں؟ اس پيٹ كى ایک صد اتنی وہ صد آئی، اس کے بعد اس میں مخبائش نہیں اور نہیں کھاتا۔ لیکن آخرت میں جو کھانا آئے گایا جو بھی غذا ہوگی اس میں سے مرحلہ نہیں آئے گا کہ صاحب اب پیٹ بھر گیا دل تو جاہ رہا ہے، کھایا نہیں جاتا، یہ مرحلہ جنت میں نہیں۔ ہولذت وہ کال ہے اس میں کوئی تحدر نہیں تو باری تعالی فرماتے ہیں کہ آخرت بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے۔ دنیا بہتر بھی نہیں، بھی ہے اور ٹلیائیدار بھی ہے۔ اس کے باوجود تمہارا بہ حال ہے کہ دنیوی زندگی ہی کو ترجع دیتے ہو شب و روز اس کی

اس آیت میں اب ہم ذرا غور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے سارے امراض ساری بیار ہوں کی جڑ اور اس کا علاج بھی ہتادیا۔ جڑ کیا؟

وو رُ وحوب مِن مَن مو اور آخرت كاخيال نهيس كرتي-

موت یقینی ہے

اس دنیا کے اندر کوئی بات اتن بیٹن نہیں ہے اتن متفق علیہ نہیں ہے کہ جتنی

یہ بات بھینی اور متنق علیہ ہے کہ جر انسان کو ایک دن مرنا ہے۔ کوئی بات اس سے زیادہ بھی نہیں۔ لینی یہ وہ بات ہے کہ جس کو مسلمان تو مسلمان کافر بھی مانتا ہے کہ بال ایک دن وہ ضرور مرے گا۔ آن تک اس کا نکات میں کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہو جس نے یہ نظریہ بیش کیا ہو کہ انسان کو موت نہیں آئے گی۔ لوگوں نے فدا کا انکار کردیا کہنے والوں نے کہہ دیا کہ فعدا کو نہیں مائے، لیکن موت سے انکار کرنے والا آبھ یک پیدا نہیں ہوا، بڑے سے بڑا دہریہ، بڑے سے بڑا طحر، بڑے سے بڑا اسلان کے موت نہیں آئے گی، اور سب باتوں میں منظر فعدا وہ بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ جمیعے موت نہیں آئے گی، اور سب باتوں میں اختلاف۔ لیکن یہ نہیں کہہ سکا کہ جمیعے موت نہیں آئے گی، اور سب باتوں میں اختلاف۔ لیکن یہ نہیں کہ سر مرت کے دان کا پہنچ کی، موت آئی ہے مرتا کے سائنس ترقی کرگی، لوگ چاند پر بہنچ گئے، مرتخ پر بہنچ گئے، کہیوٹر ایجاد ہو گئے۔ سائنس ترقی کرگی، لوگ چاند پر بہنچ گئے، مرتخ پر بہنچ گئے، کہیوٹر ایجاد ہو گئے۔ مائنس ترقی کرگی، لوگ چاند پر بہنچ گئے، مرتخ پر بہنچ گئے، کہیوٹر ایجاد ہو گئے۔ مائنس ترقی کرگی، لوگ چاند پر بہنچ گئے، مرتخ پر بہنچ گئے، کہیوٹر ایجاد ہو گئے۔ مائنس ترقی کرگی، لوگ چاند پر بہنچ گئے، مرتخ پر بہنچ گئے، کہیوٹر ایجاد ہو گئے۔ مائنس ترقی کرگی، لوگ چاند پر بہنچ گئے، مرتخ پر بہنچ گئے، کہیوٹر ایجاد ہو گئے۔ مائنس ترقی کرگی، لوگ چاند پر بہنچ گئے، مرتخ پر بہنچ گئے، کہیوٹر ایجاد ہو گئے۔ مائنس ترقی کرگی، لوگ چاند پر بہنچ گئے، مرتخ پر بہنچ گئے، کہیوٹر ایجاد ہو گئے۔ بہن کی جو مائے بیشا ہوا انسانے ہے، اس کی موت کب آئے گی؟

ساری سائنس سارے علوم فنون بہل آگر عابز ہیں کوئی نہیں بناسکا کہ موت کب آئے گی لیکن جیب معالمہ ہے کہ جتنی سے بات بیٹنی ہے کہ مرنا ہے اور جتنا اس کاوفت غیر بیٹنی ہے اتنائی اس موت ہے ہم اور آپ عافل ہیں۔

ذرا گریبل میں ہم سب منہ ڈال کر دیکھیں۔ میج بیدار ہونے سے لے کر رات
کو بستر پر جانے تک اس پورے وقت میں کیا کچھ سوچتے ہیں کیا کیا خیالات آتے ہیں
دنیا داری کے روزگار کے ، محنت مزدوری کے ، طلازمت کے ، تجارت کے ، زراعت
کے ، کاشتکاری کے ، فدا جانے کیا کیا خیالات آتے ہیں۔ کیا بھی خیال آتا ہے کہ
ایک دن قبر میں جانے سونا ہے ؟ بھی خیال آتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد کیا صافت
پیش آنے والی ہے۔

### حضرت بهلول كاواقعه

ایک بزرگ گزرے ہیں ان کا نام تھا بہلول۔ "بہلول مجذوب" کہلاتے تھے۔ مجذوب قتم کے آدی تھے۔ لیکن باتیں بڑی حکمت کی کیا کرتے تھے۔ اس واسطے ان کو لوگ بہلول دانا بھی کہتے ہیں۔ بہلول حکیم بھی، مجذوب بھی۔

ہارون رشید کے زمانے میں تھے اور ہارون رشید ان سے کبی خداق بھی کیا کرتا تھا، اور اعلان کرر کھا تھا کہ جب بہلول مجذوب میرے پاس آنا چاہیں تو کوئی ان کے لئے رکلوٹ نہ ہوا کرے۔ سیدھا میرے پاس پنج جا تھی۔ ایک دن ایسے ہی ہارون رشید کے ہاتی میں رشید کے پاس بنج گئے، ہارون رشید کے ہاتی میں پہری تھی، وہ چھڑی اٹھا کر انہوں نے بہلول کو دی اور کہا میاں بہلول یہ چھڑی میں تم کو امانت کے طور پر دیتا ہوں ایسا کرنا کہ اس دنیا ہیں جو شخص تہیں اپنے سے ذیادہ بوقوف ملے اس کو یہ چھڑی طرف سے ہدید دے دینا اشارہ اس طرف تھا کہ تم سے ذیادہ بوقوف تو کوئی دنیا ہیں ہے ہی نہیں۔ تو اگر تہیں اپنے سے نھا کہ تم سے ذیادہ بوقوف تو کوئی دنیا ہیں ہے ہی نہیں۔ تو اگر تہیں اپنے سے نیادہ بوقوف کوئی دنیا ہیں ہو دے دینا۔ بہلول نے وہ چھڑی اٹھا کر اپنے رادن خوا کی دنیا ہیں کہ دیا۔ بہلول نے وہ چھڑی اٹھا کر اپنے رادن خوا کی دنیا ہیں جا کہ دیا۔ بہلول نے دہ چھڑی اٹھا کر اپنے ہوئی۔ مہیئے گزر گئے، سال گزر گئے، انقاق سے ہارون رشید بیار پڑگئے۔ بیار ایسے پڑے کہ بستر سے لگ گئے، نہ کہیں آنا، نہ کہیں جانا عکیموں نے کہیں جانے آنی کئی ہوگئی۔ مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، نہیں آنا، نہ کہیں جانا عکیموں نے کہیں جانے آنے نے منع کردیا۔

بہلول عیادت کے لئے ہارون رشد کے پاس پنچ۔ جاکر کہا کہ امیر المؤمنین کیا حال ہے؟ کہا بہلول کیا حال ساؤں بہت لمبا سفر در پیش ہے۔ کہاں کا سفر امیر المؤمنین؟ کہا بہلول کیا حال ساؤں بہت لمبا سفر در پیش ہے۔ کہاں کا سفر امیر المؤمنین؟ کہا کہا کہ آخرت کا سفر، اچھا تو دہاں پر آپ نے کتنے لشکر بھیجے ہیں، کتنی چھولداریاں؟ کتنے خیمے؟ ہارون رشید نے کہا بہلول تم بھی مجیب باتیں کرتے ہو، وہ سفر ایسا ہے کہ اس میں کوئی خیمہ نہیں جاتا کوئی آدی کوئی باڈی گارڈ کوئی لشکر ساتھ نہیں جاتا۔ اچھا جناب واپس کب آئیں گے؟ کہا کہ پھرتم نے ایس بات شروع کردی

وہ سنر آ ترت کا سنر ہے، اس میں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آیا کرتا۔
اچھا اتا بڑا سنر ہے کہ وہاں ہے کوئی واپس بھی نہیں آتا اور کوئی آوی بھی وہاں
پہلے ہے نہیں جاسکا، کہا کہ ہاں بہول وہ ایسانی سنر ہے۔ کہا کہ امیر المؤمنین پھر تو
ایک امانت میرے پاس آپ کی بہت مدت ہے رکھی ہوئی ہے جو آپ نے یہ کہہ کر
دی تقی کہ اپنے نے زیادہ ہے وقوف آدمی کو دے ویٹا، آج بچھے اس چھڑی کا مستحق
آپ ہے زیادہ کوئی نظر نہیں آتا۔ اس واسطے کہ میں دیکا تھا کہ جب آپ کو چھوٹا
ما بھی سنر در پیش ہوتا جہاں ہے جلدی واپسی ہوتی قو اس کے لئے آپ پہلے ہے
ما بھی سنر در پیش ہوتا جہاں ہے جلدی واپسی ہوتی قو اس کے لئے آپ پہلے ہے
بہت سالشکر بھیجا کرتے تھے۔ وہ آپ کا راستہ تیار کرتے تھے منزلیں قائم کرتے تھے،
لیکن اب آپ کا انتا لمباسنر ہو رہا ہے، اس کی کوئی تیاری بھی نہیں ہو اور جہاں ہے
واپس آنا بھی نہیں ہے تو بچھے اپنے سے زیادہ ہے وقوف صرف آپ ہی طح ہیں،
آپ کے علاوہ کوئی نہیں، یہ چھڑی آپ ہی کو مبارک ہو۔ ہادون رشید یہ ہوا کہ تم
کر دوپڑے، کہا کہ بہلول: ہم تہمیں دیوانہ سمجھا کرتے تھے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ تم
ہے زیادہ مکیم کوئی نہیں۔

# موت کوباد کرو

واقعہ یہ ہے کہ اس دنیا جی ذرا ساکوئی معمول کے خلاف سفردر چیش آجائے تو اس کی پہلے سے تیاریاں ہیں اس کے تذکرے ہیں اس کے لئے پہلے سے کیا کچھ مفصوب بنائے جاتے ہیں۔ لیکن جب آ فرت کا سفر چیش آتا ہے اور وہ سفر بھی ایسا ہے جیٹے بیش آجاتا ہے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب میرے بغیراس دنیا کی گاڑی نہیں چل سختی۔ میں نہیں ہوں گا تو بچوں کا کیا ہوگا؟ یوی کا کیا ہوگا؟ اور گاڑی نہیں چل سوچنے کے کاروبار کا کیا ہوگا؟ وہ وقت آ رہا ہے لیکن ہم اور آب اس کے بارے میں سوچنے کے کاروبار ناکیا ہوگا؟ وہ وقت آ رہا ہے لیکن ہم اور آب اس کے بارے میں سوچنے کے لئے تیار نہیں۔ اپ ہاتھوں سے جنازوں کو کندھے دیتے ہیں، اپ ہاتھوں سے اپنے پاروں کو قبر میں اتارتے ہیں، اپ ہاتھوں سے اپ پاروں کو قبر میں اتارتے ہیں، اپ ہاتھوں سے ان کو مٹی دے کر آتے ہیں۔

لیکن سے مجھ کر بیٹ جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوگیا یہ واقعہ۔ ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق؟

> سرکار دو عالم محمد صلی الله علیه و سلم فرماتے ہیں کہ: "لذتوں کو ختم کرنے والی چیز تعنی موت کو کثرت سے یاد کیاکرو"۔

ذرا ہم اپنا جائزہ لیں کہ چوہیں تھنٹوں میں ہے کتنا وقت ہم اس موت کو یاد

کرنے میں مُرف کرتے ہیں؟ بہرطل، اس طدیث کے ذریعہ حضور اقدس صلی الله
علیہ وسلم نے بتلادیا کہ تہماری بنیادی بیاری سے کہ تم آخرت سے عافل ہو
آ خرت آگر تہمارے چیش نظر ہوجائے، آخرت تہماری آ تکھوں کے سامنے آجائے
اور اس کی قکر تہمارے دل و دماغ پر سوار ہوجائے۔ تہماری ساری زندگی کی
مشکلات ختم ہوجائیں۔ سارے جرائم ساری بدامنی ساری بدعنوانیاں اس بنیاد پر ہیں
کہ ای دنیا کے گرد ہمارا دماغ چکر لگارہا ہے۔ آخرت کی طرف نہیں دیگا۔ آخرت
کو نہیں سوچنا، اس کا مال ہڑپ کرلول، اس کا حق ضائع کردوں، اس کا خون پی
جاؤں۔ یہ سب اس لئے کرتا ہے، تاکہ میری دنیا ورست ہوجائے۔ مرنے کے بعد کیا
جوگا؟ اس کی پھے قکر نہیں۔

اور یہ فکر سرور کو نین محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ک، اور یہ جو پکھ آپ سرت کے اندر امن و المان کے سکون اور اطمینان کے واقعات پڑھتے ہیں، وہ در حقیقت اس فکر آخرت کا نمونہ ہیں، کہ ول و دماغ پر ہروفت جنت کا خیال چھایا ہوا ہے کہ اللہ کے سامنے بیش ہونا ہے، وہ جنت نظر آ ربی ہے اور اس جنت کے خیال میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے بیش ہونے کے خیال میں انسان جو کام کرتا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے والا کرتا ہے۔

(PYA

حضرت عبدالتدبن عمررضي الثدتغالي عنه كاواقعه

ا یک مرتبه حضرت عبداللہ بن ممررضی اللہ تعالیٰ عندا پنے پچھے ساتھیوں کے

ساتھ مدینہ منور و کے باہر کسی علاقے میں گئے ،ایک بکریوں کا چروا ھا ان کے

پاس سے گزرا، جوروز سے تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دیانت کوآز مانے کے لئے اس سے یو حیما کہ اگرتم مجریوں کے اس گلے

میں سے ایک بکری جمیں چے دوتو اس کی قیمت بھی شہیں دیدیں گے ،اور بکری سے مصرف مصرف میں گئے ہے جمہ اس کی تیمت بھی ہے۔ اس کی تیمت کے مصرف کا مشال کے سکھ اس نے

کے گوشت میں ہے اتنا گوشت بھی دیدیں گے جس پرتم افطار کرسکو،اس نے

جواب میں کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں،میرے آتا کی ہیں،حضرت عبداللہ ۔ عصر دینیت لائے فیصل ماگ ہوں کے کا کا کا کا کا کا کا کا میں ماریکی تقدمہ کا

بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اگر اس کی ایک بکری کم ہوجائے گی تو وہ کیا کرے گا؟ یہ ہنتے ہی چروا ھے نے پیٹھ پھیری اور آسان کی طرف انگلی اٹھا کر

كها: فاني الله ؟ يعنى الله كها الدكهال كيا ؟ اوريه كهد كرروانه بمو كيا ، حضرت عبد الله بن

عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چروا ھے کے اس جملے کو دھراتے رہے ، مدینہ منورہ پہنچے تو اس جروا ھے کے آق ہے ل کر اس ہے بکریاں بھی خرید لیں اور چروا ھے کو بھی خرید لیا ، پھر چروا ھے کو آزاد کر دیا ،اور ساری بکریاں اس کو تخفے میں دیدیں۔

یہ ہے وہ فکر آخرت کہ جنگل کی تنبائی میں بمریاں چراتے ہوئے چروا ھے

کے د ماغ پر بھی یہ بات مسلط ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، اور وہ

(۲۱۹)

زندگی بھی درست کرنی ہے،اگر غلط کام کرے تھوڑے سے پیسے میرے ہاتھ آ بھی گئے تو دنیا کا پچھ فائدہ شاید ہوجائے ،لیکن آ فرت میرے ہاتھ سے جاتی رہےگی۔

حفزت فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كاوا قعه

حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عنه رات کے وقت لوگوں کے حالات دیکھنے کے لئے گشت کیا کرتے تھے،ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم

رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرتے ہوئے ایک گھر کے قریب سے گزر ہے ، مجمع کے حصف پٹے کا وقت تھا ، اس گھر میں ایک ماں بٹی آئیں میں باتیں کررہی تھیں ،

ماں بٹی ہے کہدری تھی کہ بٹی! دودھ نکالنے کا وقت آئیا، دودھ نکالواور ایسا کرنا کہ آج کل ہماری گائے دودھ کم دے رہی ہے،اس لئے دودھ میں پانی

ملا دینا تا کہ وہ زیادہ ہوجائے، بٹی نے کہا کہ اماں جان! میں دودھ میں پانی ملا تو دول ،لیکن امیر المؤمنین کا بیتھم آیا ہوا ہے کہ کوئی شخص دودھ میں پانی نہ

-2-16

ماں نے کہا کہ بٹی اُمیر المؤمنین کا تھم ضرور ہے، لیکن وہ یہاں کہاں پانی ملاتے ہوئے تھے دیکھ رہے ہیں، وہ تو کہیں اپنے گھر میں سور ہے ہوں گے، اگر ملالے گی تو امیر المؤمنین کو پتہ بھی نہیں چلے گا، بٹی نے کہا کہ اماں جان ٹھیک ہے، ہوسکتا ہے کہ امیر المؤمنین کو پہتہ نہ چلے، لیکن امیر المؤمنین کاجو امیرہے، وہ تو دیکھ رہاہے، اور جب وہ دیکھ رہاہے تو میں پھریہ کام کیے کر عتی ہوں؟

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ باہر کھڑے ہوئے یہ مختگو من رہے ہیں اور واپس اپنے گمرجانے کے بعد مج کے وقت اس لڑی کے بارے میں معلوم کیا کہ یہ کون ہے؟ اس لڑی کو بلایا اور اپنے صاحب ذاوے سے ان کا نکاح کردیا اور انہیں کی نسل سے بعد میں امیر المؤمنین معرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عمر ثانی پیدا ہوئے۔

# آخرت کی فکر

یہ ہے وہ ذائیت کہ جو جانتی ہے کہ والا حوۃ حیر وابقی آخرت بہتر اور زیادہ پائیدار ہے، دل و دماغ پر جب یہ بات بیٹے گئی تو پھر کوئی کناہ کوئی بدعنوائی کر نے کے لئے ہاتھ نہیں برھتا۔ ہر شخص اس کام کی طرف لیک رہا ہے جو جنت بنانے والا ہے اور اس کام سے رک رہا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ اور اس کام سے رک رہا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔

یہ ہے در حقیقت اس آیت کا مشاء کہ اگر تم اپنی اس بیاری کو پچپان لو کہ تم ماری دو رُ دھوپ ساری فکر ساری سوچ دنیا کے لئے کررہے ہو۔ بھی بیٹے کریہ بھی سوچا کرو کہ اتنے آدمیوں کو بیل نے مرتے ہوئے دیکھا ہے قبر بیل دفن ہوتے ہوئے دیکھا ہے قبر بیل دفن ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک دن میرے ساتھ بھی وہی معالمہ پیش آنے والا ہے اور قبر کے اندر کیا ہونے والا ہے اس کی تفصیل سرکار دو عالم مجمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنا گئے کہ قبر میں کیا ہوگا؟ پورا قرآن کریم آخرت کے تذکرے بنا گئے کہ قبر میں کیا ہوگا؟ بورا قرآن کریم آخرت کے تذکرے ہے بھرا ہوا ہے ادر اعادے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بتادیا کہ آخرت کے اندر کیا ہونے والا ہے۔ تاکہ آخرت کا خیال داوں پر مسلط ہوجائے۔ لیکن ہم اور آپ اپنے چوہیں گھنٹوں ہوجائے۔ آخرت کا خیال داوں پر مسلط ہوجائے۔ لیکن ہم اور آپ اپنے چوہیں گھنٹوں

میں سے کوئی وقت اس کام کے لئے نہیں نکالتے کہ جس کے اندر ہم ا ، پ اس بات کو سوچا کریں۔

# یه فکر کس طرح پیدا ہو؟

اب سوال سے کہ سے دنیا کی زندگی کی فکر جو عالب آئی ہوئی ہے اس کو کیے مفاوب کیا جائے؟ کیے سے بات دل میں مفاوب کیا جائے؟ کیے سے بات دل میں بیٹے جو اس بیٹے جو اس چرہ اے دل میں بیٹے جو اس نوجوان لڑکی کے دل میں بیٹے گئی تھی کہ اللہ مجھے دکھے رہا ہے سے بات کی طرح دل میں بیٹے گئی تھی کہ اللہ مجھے دکھے رہا ہے سے بات کی طرح دل میں بیٹے گئی تھی کہ اللہ مجھے دکھے رہا ہے سے بات کی طرح دل میں بدا ہو؟

راستہ اس کیا نیک ہی ہے وہ سے کہ جس کو آخرت کی قطر ہو، جس کے دل میں اللہ کے ساتھ رہو، اس کے ساتھ رہو، اللہ کے ساتھ رہو، اس کے ساتھ رہو، اس کے ساتھ رہو، اس کے باتیں سنو تو وہ آخرت کی قطر تمہارے دل میں بھی منطل ہوجائے گی،

یہ صحبت ہی وہ چیزے جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بدل
دیا، آخر یہ لوگ وہی تو تھے جو دنیا کی معمولی باتوں پر ایک دو سرے سے لڑ رہے تھ،
مرفی کے بیچ کی خاطر چالیس سال جنگ جاری رہی۔ کویں کی خاطر ذمینوں کی خاطر
معمولی معمولی بحریوں اور جاتوروں کی خاطر ایک دو سرے کے گلے کائے جارے تھ،
ایک دو سرے کی گر دنیں اتاری جاری تھیں، ایک دو سرے کے خون کے بیاسے
بین ہوئے تھے، وہی لوگ تو تھے، لیکن جب سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
وسلم کی صحبت نصیب ہوگئی تو وہ ساری دنیا طلبی ایسی راکھ ہوئی کہ سارے گھربار کمہ
مرمہ میں چھوڈ کر دشمنوں کے حوالے کر کے صرف تن کے کیڑوں کے ساتھ ہجرت
کرکے مدید طیبہ چلے آئے۔

# صحابه رضى الله تعالى عنهم كى حالت

انعمار مدید نے پیش کش کی کہ آپ ہمارے بھائی ہیں۔ المذا ہماری زهینی آدهی آپ الم مدید نے پیش کش کی کہ آپ ہمارے بھائی ہیں۔ المذا ہماری زهینی آدهی آپ لیس، ہم وہ زهینی اس طرح لینے کے لئے تیار نہیں۔ البتہ آپ کی زمینوں میں محنت کریں گے، محنت کے بعد جو پیدادار ہوگ، وہ آپس میں تقتیم کرلیں کے سے بتائے کہ ان کی وہ دنیا طلبی کہاں گئ؟

میدان جہاد میں جنگ ہوری ہے موت آ کھوں کے سامنے ناج رہی ہے اس وقت کوئی مدیث ساونا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ جو شخص اللہ کے رائے میں شہید ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرائے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا: کیاواقعی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے نی؟ کہا کہ بی میں نے نی، میرے کانوں نے نی، میرے ول نے یاد رکھا۔ ان صحابی نے کہا کہ اچھا بس اب تو میرے اوپر جہاد سے علیحدگی حمام ہے۔ موار انحمائی اور دشمن کے فرن کا فرار انحمائی اور دشمن کے فرنے کے اندر تھے، تیم آگر سینے کے اوپر لگا، سینے سے خون کافوارہ ابلیا ہواد کھے کر جو الفاظ زبان سے جاری ہوتی ہیں وہ یہ کہ شفرت ورب المحصمة میں میں کہ کے گھرگی حمام ہوگیا، آج منزل مل گئی۔

یہ وی دنیا کے طالب، وی دنیا کے چاہئے والے، دنیا کے پیچے دوڑنے والے سے بیچے دوڑنے والے سے انگرت نے، لیکن نی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے آخرت دل و دماغ پر اس طرح تجماگیٰ۔

# جادو گرول كامضبوط ايمان

قرآن كريم بن حفرت موى عليه الصلوة والسلام كا واقعه آنا ہے كه حفرت موى عليه السلام في جب فرعون كو دعوت دى اور مجرو دكمايا، عصاء زمين پر ڈالا تو

وہ سانپ بن گیا تو فرعون نے کہا ان کے مقابلے کے لئے جادوگر لانے چاہیں۔
سارے ملک سے جادوگر اکشے کر کے ان سے کہا کہ آج تہمارا مقابلہ ایک بزے
جادوگر سے ہے، اور آج تم ان کے اوپر غالب آکر دکھاؤ، اپنے فن کا مظاہرہ کرو،
جادوگر آئے، جو فرعون کے چیتے جادوگر تھے۔ لیکن پہلے بھاؤ تاؤ طے کیا کہ:

﴿ فَالُوْااِنَّ لَنَا لَاَجُرُّااِنْ كُنَّا نَحُنُ الْفَالِمِيْنَ ﴾ (الشراء:٣١)

بہلے یہ بتائیے فرعون صاحب کہ اگر ہم موئ علیہ الصلوة والسلام پر عالب آ گئے تو پچھ اجرت بھی ملے گی یا نہیں ملے گی؟ کوئی انعام ملے گاکہ نہیں ملے گا؟ ﴿ فَالَ نَعُمُ وَاتِّنَكُمُ لَمِعِنَ الْمُفَرَّبِهِنَ ﴾

ہاں ضرور انعام ملے گا اور نہ صرف انعام ملے گا بلکہ تمہیں ہیشہ کے لئے اپنا مقرب بنالوں گا۔ جب مقابلہ کا وقت آیا، اور حضرت موئی علیہ السفام کے سائٹ جادو گر کھڑے ہوئے تو جادو گروں نے اپنی رسیاں ڈالیس، لاٹھیاں ڈالیس تو وہ سانپ بن کر چلنا شروع ہو گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موی علیہ السلام کو وجی فرمائی اور فرمایا کہ اب تم اپنا عصا ڈالو، حضرت موی نے اپنا عصا ڈالا اور وہ عصا ایک اثر ہا بن کر جفتے سانپ ان جادو گروں نے بنائے تھے ان سب کو ایک ایک کر کے نگانا مشروع کردیا۔ سارے سانپوں کو نگل کیا، جادو گرفن جانے تھے۔ سمجھ گئے یہ جو پکھ دکھایا جارہا ہے یہ جادو نہیں ہے، اگر جادو ہو تا تو ہم غالب آ جاتے، ہمارا جادو مغلوب ہو گیا اس کئے یہ جادو نہیں ہے۔ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیج ہو گیا اس کئے یہ جادو نہیں ہے۔ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیج ہو گیا اس کے یہ جادو نہیں ہے۔ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیج ہو گیا اور بخیبر ہیں، وہ یقینا اللہ کے بیغیبر ہیں۔ دل جس بات آگئی اور جب پنیبر رایمان کرلے۔ صحبت اس کی حاصل ہوگئ، ایک دم سارے کے سارے جادو گر پکار اشھے۔ کرلی۔ صحبت اس کی حاصل ہوگئ، ایک دم سارے کے سارے جادو گر پکار اشھے۔ کرلی۔ صحبت اس کی حاصل ہوگئ، ایک دم سارے کے سارے جادو گر پکار اشھے۔ کرلی۔ صحبت اس کی حاصل ہوگئ، ایک دم سارے کے سارے جادو گر پکار اشھے۔

"ہم مویٰ وہارون کے پروروگار پر آلان کے آئے"۔ فرعون یہ سب نظارہ دیکھ رہاہے، وہ کہتاہے: ﴿اُمَنْ تُسَمَّ لَهُ قَبْلُ اَنْ اَذَنَ لَكُمْ ﴾

ادے تم اس کے اوپر الحان لے آئے، یس نے حبیس اب تک الحان لانے کی اجازت بھی نہیں دی، اجازت سے پہلے الحان لے آئے اور ساتھ یس پھر سزاکی دھکی بھی دی کہ یاد رکھو کہ اگر تم اس پر الحان لائے تو تہارا حشریہ ہوگا۔

﴿لَا فَطِعَنَّ اَيْدِيكُمْ وَالْجُلَكُمْ مِنْ حِلَافٍ وَلَا صَلِّمَتَكُمْ فِي جُدُّرُعِ التَّخْلِ وَلَعَقْلَمُنَّ اَيُّنَا اَكَتُ عَذَابِا وَابْقَلُ ﴾ (لا:12)

ھیں تہہارے ہاتھ باؤں خالف سمتوں سے کاٹ دوں گا، اور حبیس مجور کے شہیر میں سولی پر چ ماؤں گا اور تب پت چلے گا کہ کس کا عذاب زیادہ سخت ہے۔۔۔ بہ ممکن دے رہا ہے فرعون۔ اب آپ ذرا غور فرائے کہ وی جادوگر جو ابھی تھوڑی در پہلے بھاؤ تاؤ کررہ تھے کہ کیا ہمیں اجرت بھی طے گی؟ وی جادوگر جو فرعون کی طلبی پر موی علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اب نہ صرف فرعون کی طلبی باتی نہ رہی، بلکہ اب پھائی کا تختہ سائے لئکا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فرعون کہ رہا ہے میں اس پر چ مادوں گا۔ ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، لیکن اس سے فرعون کہ رہا ہے میں اس پر چ مادوں گا۔ ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، لیکن اس سے فرعون کہ رہا ہے میں اس پر چ مادوں گا۔ ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، لیکن اس سے فرعون کی ذران کی ذبان سے آگائے۔۔

﴿ فَالْوُا لَنُ نُوْ تِوَكَ عَلَى مَاجَاءَ نَامِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَا فَا فِي مَا أَنْتَ قَاضٍ ﴾ (﴿ وَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

اے فرعون، خوب سمجھ لو کہ ہم تہیں اور تمہارے مال و وولت کو تمہاری سلطنت کو ان مجزے پر ترجیح نہیں دیں گے۔ جو اللہ نے جمیں کملی آئکموں سے دکھا دیا۔ جو تجھے کرنا ہو کر گزر، کیوں؟ اس واسطے کہ جو کچھ فیصلہ تو کرے گاوہ ای

دندى ذندگى كافيعله بوگا، تو جارے باتھ كائے يا پاؤں كائے، سولى پر چرحائ، يا پوائى خائے، سولى پر چرحائ، يا پوائى چرحائ، يا پوائى چرحائ، يا پوائى چرحائ، يا دو آخرت كامظر به دو ايدى ذندگى كامظر به ديكان ايك لمح پہلے تو اجرت مانگ رہے تھ كہ پہلے لاؤ اور اب ايك لمح كے بعد يہ حالت ہوگئى كہ سولى پر چرحنے كے لئے تيار ہوگئى، يہ كايا كى سے كيا كى سولى بر چرحنے كے لئے تيار ہوگئى، يہ كايا كى سے كيا كى سولى سولى بارى اس نے يہ كايا لىك درك

### صحبت كافائده

برطل، ایمان کے ساتھ اعتقاد کے ساتھ جب معبت ہوتی ہے تو وہ دلوں کے اندر یہ جذبے پیدا کیا کرتی ہے چرونیا طلی مٹی ہے آخرت کی قر غالب آجاتی ہے اور جب یہ عالب آ جائے تو اس وقت انسان انسان بنآ ہے جب تک اس کے دل و دماغ پر دنیا مسلط ہے وہ انسان نہیں، درندہ ہے۔ اس واسطے کہ وہ تو چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر مجمے خوشحالی ال جائے۔ خواہ کسی کی گردن پھلانگ کر ہو، کسی کی لاش پر كمرے موكر مو، اور كى كرون كاث كر مو، كيكن جھے كى طريقہ سے ونيا كافائدہ حاصل ہوجائے وہ درندہ بن جاتا ہے۔ انسان بننے کا راستہ سوائے اس کے نہیں کہ آدی مرنے کے بعد کی بات کو سوسیے۔ آخرت کی بات کو سوسیے اور یہ صرف اور صرف آخرت کی فکر رکھنے والوں کی محبت سے نعیب ہوتی ہے۔ در حقیقت اس دین کو حاصل کرنے کا اور اپنی زندگیوں میں اس کو رچانے کا واحد راستدیں ہے کہ الله والول كي محبت المالي جائه الله والااى كو كبت بي جو آخرت كي فكر ركماً مو، اس کی محبت میں آدی بیٹے گاتو اس کو آخرت کی قر حاصل ہوگ۔ اللہ تارک و تعالی ائی رحت سے اینے فعل و کرم سے ہارے داول میں یہ جذب پیدا فرمائے تو ساری مشکلات حل ہو جا کیں۔

### آج کی دنیا کاحال

آج ہمارے اوپر مسائل و مشکلات کا طوفان جاروں طرف مسلط ہے اس کو حل كرنے كے لئے محكے بيں پوليس ہے عدالتيں بيں ليكن سركاري وفتروں ميں رشوت بہت کی جاتی ہے۔ اچھا بھائی اس کا یہ علاج کیا جائے کہ محکمہ انداد رشوت ستانی ہناؤ، چنانچہ اب محکمہ انسداد رشوت ستانی بن گیا۔ اس کا بھجہ کیا ہوا کہ رشوت پہلے پانچ روب ہوتی تھی، اب وس روب ہوگئ۔ اور رشوت میں اب دو حصے لگ گئے۔ ایک حصہ سرکاری انسر کا اور ایک محکمہ انسداد رشوت ستانی کے افسر کا بھی حصہ لگ کیا، اب انسداد رشوت ستانی کے اور ایک اور گران بھادو اس گران پر ایک اور گران بمحادد اور حلت على جاز، رشوت كا ريث برمتا جلا جائے كا ليكن رشوت نہیں بند ہوگی کیوں؟ اس واسطے کہ جس کو بھی بٹھارہے ہو۔ اس کے سامنے بس میہ دنیا چکرلگاری ہے اس کے سامنے صرف یہ ہے کہ کمی طرح دو مرے کے بنگلے ہے میرا اچھا بنگلہ بن جائے۔ وو سرے کی کارے میری کار اچھی ہوجائے۔ وو سرول کے كيروں سے ميرے كيڑے التھ موجائيں۔ بيد اس كے دل و دماغ پر ہر وقت بيد بحوت محالي مواب، اب جاب كتن محكم بنمات يط جاؤ عدالتين لكات يط جاؤ، قانون بناتے طلے جاؤ، قانون بھی دو دو رویے میں بکتا ہے، میں وعوے کے ساتھ کہتا موں کہ اگر خدا کا خوف نیس، اگر آخرت کی فکر نہیں، اللہ کے سامنے جوابدی کے احساس نہیں۔ تو پھر ہزار قانون بنالو، ہزار محکے بٹھا دو، ہزار بولیس والے بٹھادو۔ کیکن خدا کے خوف کے بغیر سب برکار ، یہ امریکہ دنیا کے اندر سب ہے مہذب ترین ملك كهلانے والا، يجه بجه تعليم يافته، سو فيصد تعليم، دولت كي ريل پيل، سائنسي عینالوجی اور ونیا بحرے تمام علوم وفنوں کا مرکز، بولیس مروقت چوکس اور فعال کوئی رشوت نہیں کھاتا۔ یولیس والے کو رشوت دے کرباز نہیں رکھا جاسکتا۔ یولیس تین منث کے نوٹس پر بہنی جاتی ہے لیکن وہاں کا یہ حال ہے کہ مجھے تصیحت کرنے والوں نے یہ تھیمت کی کہ برائے کرم جب آپ اپنے ہوٹل سے باہر تعلیں تو بہتریہ ہے کہ گوئی ہاتھ پر نہ باندھیں اور آپ کی جیب کے اندر پھیے بھی نہ ہوں، تعو ڑے بہت بو ضرورت کے ہوں رکھ لیجئے۔ کیونکہ خطرہ ہے کہ کی دقت بھی کوئی آوی گھڑی چھین کر لے جائے گا، کوئی آد کی آپ کی جیب سے پھیے نکال کر لے جائے گا، اور اس کی خاطر آپ کا خوان تک کردے گا۔ یہ سب پچھی ہورہا ہے، اور قانون بیٹا تماشہ دیکھ رہا ہے۔ بولیس تین منٹ کے نوٹس پر چینی والی بے بس ہے۔ تھے، عدالتیں سب اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی ہیں، ایک طرف جاند پر جمندے گاڑ رہا ہے، اور امریکہ میں ایک طرف جاند پر جمندے گاڑ رہا ہے، اور امریکہ کا صدر سے بیان دے رہا ہے کہ آج امارا سب سے برا مسئلہ یہ ہے کہ جرائم پر کیے قانو پائیس؟ وہ جو اقبل مرحوم نے کہا تھا کہ ۔

ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزر گاہوں کا اپنے افکار کی دنیا جس سنر کر نہ سکا جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا دندگی کی شب تاریک سحر کرنہ سکا

دنیا یہ منظر دیکے ربی ہے اور دیکھتی رہے گی، اور جب تک سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر سر نہیں رکھے گی، اور جب تک آپ کی رہنمائی میں آخرت کی فکر دل و داغ پر مسلط نہیں ہوگ۔ اس وقت تک یہ منظر نظر آتے رہیں گے۔ ہزار قانون بناتے رہو، ہزار محکے بڑھاتے رہو، تہمارے مسائل کا حل بھی نہیں نکلے گا، مسائل کے حل کا راستہ بہی ہے کہ اللہ والوں کی محبت افتیار کریں، ان کے پاس بیٹیس، ان کی بات سنی، آخرت کے طالت معلوم کریں۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہمیں اس کی حقیقت سمجھنے کی توقیق عطا فرمائے۔ آخرت کی فکر ہمارے دلوں کے اوپر غالب فرمائے اور دنیا طلبی کی دوڑ جس کے اندر آخرت کی فکر ہمارے دلوں کے اوپر غالب فرمائے اور دنیا طلبی کی دوڑ جس کے اندر

فرمائے۔ آیمن

وآخردعواناان الحمدلله رب العالمين





تاریخ خطاب: ۳۰ برماد چ کاوارد

مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرم

كلشن اقبال كراجي

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

املاحی خطبات : جلد نمبر ۹

# لِسِّمِ النَّافِ الرَّحُانِ الرَّجُهُمُ

# دو سرول کوخوش میجیح

الحمد للله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه. وبعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالها، من یهده الله فلا مصل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وجده لاشریک له، وبشهدان سیدنا ومندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًاکثیرا-

#### أمايعدا

﴿عن عبد الله بن عمر وضى الله عنهما قال: قال وسول الله صلى الله على مسلم؛ احب الإعمال الى الله سرود بدخله على مسلم) الله عليه مسلم) ( المعبد الكبير، عديث نبر، ١٣٦٣٩)

# تمهيد

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عند فرماتے بیں که حضور اقدس صلى الله علیه وسلم في ارشاد فرمایا که جو اعمال الله تعالى کو پهند بین، ان اعمال بی سے ایک عمل کسی مؤمن کے دل بیس خوشی داخل کرنا اور اس کو خوشی سے ہم کنار کرنا ہے۔ اس حدیث کی سند اگرچہ کزور ہے گر اس حدیث کا مضمون دو سمری احادیث اور دلاکل سے بھی ثابت ہے۔ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے متعدد احادیث بیس اور

ا ہے قول و فعل کے ذریعہ یہ بات واضح فرمائی ہے کہ کمی بھی صاحب ایمان کو خوش کرنا اللہ تعالی کو بہت پند ہے۔

# میرے بندول کو خوش رکھو

ہمارے حضرت واکم عبدالحی صاحب قدس اللہ مرہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالی ہے اپن مجت کا اظہار کرتا ہے تو اللہ جل جال جواب میں زبان طال ہے گویا یوں فرماتے ہیں کہ اگر مجھ ہے محبت کرتے ہو تو میں تو تمہارے ساتھ دنیا میں طنے والا نہیں ہوں کہ تم کسی وقت مجھ ہے ما تقات کرکے اپن محبت کا اظہار کرو۔ لیکن اگر تم کو میرے ساتھ محبت ہے تو اس کا نقاضہ یہ ہے کہ میرے بندوں کے ساتھ محبت کرو، میری مخلوق ہے محبت کرو، اور میری مخلوق ہے محبت کرو، اور میری مخلوق ہے محبت کرے کا نقاضہ یہ ہے کہ اس کو حتی الامکان خوش کرے کی اور خوش رکھنے کی کوشش کرو۔

# دل بدست آور كه جج اكبراست

اس بارے میں امارے معاشرے میں افراط و تفریط پائی جاتی ہے، اعتدال نہیں ہے۔ پچھ لوگ تو وہ ہیں جو کسی دو سرے مسلمان کو خوش کرنے کی کوئی ابھت ہی نہیں سجھتے اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ کتی بڑی عبادت ہے۔ کسی بھی مسلمان کو خوش کردیا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر کتنا اجر و شمان کو خوش کردیا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر کتنا اجر و قواب عطا فرماتے ہیں، اس کا ہمیں احساس ہی نہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ است ول برست آور کہ ج اکبر است ول برست قور کہ ج اکبر است

ا كبر ہے۔ بزرگوں نے ديے عى اس كو ج اكبر نيس كبديا بلك كسى مسلمان ك ول كو

خوش کردیا واقعی اللہ تعالی کے محبوب اعمال میں سے ہے۔

# دو سروں کوخوش کرنے کا نتیجہ

ذرا اس بات کو سوچیں کہ اگر اس صدیث کی تعلیم پر ہم سب عمل کرنے لکیں اور ہر انسان اس بات کی فکر کرے کہ جس کمی دو سرے کو خوش کروں تو یہ دنیا جنت کا نمونہ بن جائے، کوئی جھڑا باتی نہ رہ، پچر کوئی حسد باتی نہ رہے اور کمی بحی شخص کو دو سرے کو کوئی تعلیف نہ پنچے۔ اہذا اہتمام کر کے دو سرے کو خوش کرو، تعوث کو، تعوث کرو، تعوث کرو، تعوث کرو، تعوث کو تعوث کو تعکیف اٹھا کر اور قربانی دے کر دو سرول کو خوش کرو، اگر تم تعوث کی تعکیف اٹھا لو گے اور اس کے نتیج جس دو سرے کو راحت اور خوشی مل جائے گی تو دنیا جس چند لیحوں اور چند منٹوں کی جو تعکیف اٹھائی ہے اس کے بدلے جس اللہ تو دنیا جس جہوں کو رہائے جس مطافرائی ہے وہ دنیا کی اس معمولی می تعکیف کے مقالے جس کی ہو تو اللہ علی ہیں ہیں ذیادہ عظیم ہے۔

# خنده بیشانی سے ملاقات کرنا"صدقہ" ہے

ایک صدیث میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی بہت ی قسیس بیان فرمائی جیں کہ یہ علی ہمل مجی صدقہ ہے، فلال عمل مجی صدقہ ہے، فلال عمل محمد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل پر ایسا ہی ثواب ہے جیسے صدقہ کرنے کا ثواب ہے، مجرای حدیث کے آخر میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

### ﴿ وان تلقى اخاك بوجه طلق ﴾

یعن ایک صدقہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ فکلفت اور مسکراتے ہوئے چرے کے ساتھ ملو۔ جب تم کس سے ملاقات کرو تو تم کو یہ احساس ہو کہ تمہاری ملاقات

ے اس کو خوشی ہوئی ہے اور اس ملاقات ہے اس کے دل بیں محمد کسوس ہو۔ اس کو صدقہ کرنے میں شار فرمایا ہے۔

البذا جو لوگ دو سرول سے ملاقات کے وقت اور برتاؤ کے وقت لئے دیے رہتے ہیں اور و قار کے بردے میں اپنے آپ کو ریزرو رکھتے ہیں، وہ لوگ سُنّت طریقہ پر عمل نہیں کرتے، سُنّت طریقہ یہ ہے کہ جب اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو وہ خوش طلق کے ساتھ ملے اور اس کو خوش کرنے کی کو شش کرے۔

# گناہ کے ذریعے دو سروں کو خوش نہ کریں

دو مری طرف بعض لوگوں میں یہ بے اعتدالی پائی جاتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ دو مرے مسلمان کو خوش کرتا بڑی عبادت ہے، البذا ہم تو یہ عبادت کرتے ہیں کہ دو مروں کو خوش کرتے ہیں، چاہے وہ خوش کرنا کمی گناہ کے ذریعہ ہو یا کمی ناجائز کام کے ذریعہ ہو، جب اللہ تعالی نے کہہ دیا کہ دو مروں کو خوش کرو تو ہم یہ عبادت انجام دے رہے ہیں۔ طالتکہ یہ گرائی کی بات ہے، اس لئے کہ دو مروں کو خوش کرو، اب اگر ناجائز خوش کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ کر کے اللہ تعالی طریقے سے خوش کرو، اب اگر تعالی کو تو ناراض کردیا اور بندے کو خوش کردیا، یہ کوئی عبادت نہیں۔ البذا اگر دو سرے کی مرقت ہیں آگر یا اس کے تعلقات سے مرعوب ہو کر گناہ کا ار تکاب کرلیا تو یہ کی مرقت ہیں آگر یا اس کے تعلقات سے مرعوب ہو کر گناہ کا ار تکاب کرلیا تو یہ کوئی دین نہیں، یہ کوئی عبادت نہیں۔ کوئی عبادت نہیں، یہ کوئی عبادت نہیں، یہ کوئی عبادت نہیں۔

# فيضى شاعر كاواتعه

اکبر بادشاہ کے زمانے میں "فیغی" بہت بڑے ادیب اور شاعر گزرے ہیں، ایک مرتبہ وہ تجام سے داڑھی منڈوا رہے تھے، ایک صاحب ان کے پاس سے گزرے، انہوں نے جب دیکھاکہ فیضی صاحب داڑھی منڈوا رہے ہیں تو ان سے کہا ۔

آعا ريش ي تراشي؟

"جناب! آپ يه دارهي مندوارب جي؟"

جواب میں فیض نے کہا ۔

"بلے اریش ی تراشم، ولے دیے کے نمی خراشم"

"جی ہاں! داڑھی تو منڈوارہا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں دکھا رہا

ايول"-

مطلب یہ تھا کہ میرا عمل میرے ساتھ ہے اور بی کی کی دل آزاری نہیں کررہا ہوں، اور تم نے جو میرے اس عمل پر جھے ٹوکا تو اس کے ذریعہ تم نے میرا دل و کھایا۔ اس پر ان صاحب نے جواب میں کہا کہ:

''دلے کے نمی خراشی، ولے دلے رسول اللہ می خراشی (صلی اللہ علیہ وسلم)''۔

یعنی جو یہ کہد رہے ہو کہ میں کسی کا دل نہیں دکھا رہا ہوں، ارے اس عمل کے ذریعہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھارہ ہو۔

# الله والے دو سروں کو خوش رکھتے ہیں

لہذا بعض لوگوں کے ذہن میں بھی اور زبان پر بھی یہ بات رہتی ہے کہ ہم توہ دد سرے لوگوں کا ول خوش کرنے ہیں، اور اب دو سروں کا ول خوش کرنے کے لئے کسی گناہ کا ارتکاب بھی کرنا پڑا تو کر گزریں ہے۔ بھائی! اللہ تعالی کو ناراض کر کے، اللہ تعالی کی نا فرمانی کر کے اور اللہ تعالی کے حکم کو پامال کر کے کسی انسان کا ول خوش کیا، تو کیا خوش کیا کیونکہ اللہ تعالی کو تو ناراض کردیا، یہ تو کوئی عبادت نہیں ہے۔۔۔ اس صدیث کا خشا یہ ہے جو جائز امور ہیں، ان بیس مسلمانوں کو خوش کرنے

کی فکر کرو --- حفرت تمانوی رحمة الله علیه نے اس صدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرایا کہ:

" یہ معمول صوفیاء کا مثل طبعی کے ہے"۔

یعنی صوفیاء کرام جو اللہ کے دوست اور اللہ کے دلی ہوتے ہیں، ہر مسلمان کو خوش کرنے کی فکر ان کی طبیعت بن جاتی ہے، ان کے پاس آکر آدی بیشہ خوش ہوکر جاتا ہے، طول ہو کر نہیں۔ اس لئے کہ اللہ تبارک بتعالی کے فضل سے ان کو اس شنت پر عمل کی توفیق ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو خوش کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ:

# خور گناه میں مبتلانہ ہو

"اس کی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ اس مرور کو داخل کرنے ہے خود شرور میں داخل شہ ہوجائے"۔

یعنی دو سروں کا تو دل خوش کررہا ہے اور اس کو سرور دینے کی فکر میں ہے لیکن اس کے نتیج میں خود شرور میں لیتی معاصی اور گناہ میں داخل ہوگیا، بید ند کرے۔ اُگے فرمایا:

"جیسا ان لوگوں کا طریقہ ہے جنہوں نے اپنے مسلک کا لقب "صلح کل" رکھا ہوا ہے"۔

یعنی بعض لوگوں نے اپنا مسلک "صلح کل" بنایا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو "صلح کل" بنایا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو "صلح کل" ہیں، لہذا کوئی کچھ بھی کرے، ہم کسی کو بھی کسی غلطی پر نہیں ٹوکیس گے، کسی بُرائی کی تردید نہیں کریں گے، ہم تو "صلح کل" ہیں۔ یہ طریقہ صلح نہیں ہے، چنانچہ آگے حضرت والا فرماتے ہیں کہ: "صلح کل" ہیں۔ یہ طریقہ صلح نہیں ہے، چنانچہ آگے حضرت والا فرماتے ہیں کہ:

### امربالمعروف كونه جھوژے

"بعض لوگ تو اي وجد ے امر بالمروف اور نبي عن المكر بيس كرتے"\_

مثلاً اگر فلاں کو نماز پڑھنے کے لئے کہیں گے تو اس کا دل بُرا ہوگا، اگر فلاں کو کسی گناہ پر ٹوکیں گے تو اس کا دل بُرا ہوگا، اور ہم سے کسی کا جی بُرانہ ہو۔ پھر فرمایا کہ:

"كيابان كو قرآن پاك كايد حكم نظر نبيس آياكد: "ولا تا خذكم بهما دافة في دين الله "كرتم كو الله كروين كم بارك من ان پرترس نه آئے "-

یعنی ایک شخص دین کی خلاف ورزی کررہا ہے، گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کے بارے میں تمہارے دل میں یہ شفقت پیدا نہ ہو کہ اگر میں اس کو گناہ کرنے پر ٹوکوں گاتو اس کا دل دیکھے گا۔

# نرم اندازے بنی عن المنکر کرے

البتہ یہ ضروری ہے کہ اس کو کہنے کے لئے طریقہ ایا اختیار کرے جس سے
اس کا دل کم سے کم دکھے، دل آزار اسلوب اختیار نہ کرے بلکہ نری کا انداز ہو،
اس میں بدردی ہو، محبّت بو، شفقت ہو، خیرخوابی ہو، اخلاص ہو، غصہ نکالنا مقصود
نہ ہو۔ لیکن یہ سو چنا کہ اگر میں اس کو ٹوکول گاتو اس کا دل دکھے گا، چاہے کتنے
بھی نرم انداز میں کہول تو یہ سوج درست نہیں، اس لئے کہ اللہ تعالی کو راضی کرنا
تمام مخلوق کو راضی کرنے سے مقدم ہے۔ لہذا ددنول انتہائیں غلط ہیں، افراط بھی
اور تفریط بھی۔ بس اپی طرف سے ہر مسلمان کو خوش کرنے کی کوشش کرو، لیکن

جہاں اللہ کی صدود آجائیں، حرام اور ناجائز امور آجائیں تو پھر کمی کا ول و کھے یا خوش ہو اس وقت بس اللہ ہی کا تھم مانتا ہے، اس وقت اطاعت صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کرنی ہے، کسی اور کی پروا نہیں کرنی ہے۔ البتہ حتی الامکان نری کا طریقہ اختیار کرنا چاہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیمن

وآخر دعواناان الحمد للهرب العالمين





تاريخ نطاب: ٣٠رماديع ڪ١٩٩١٠

مقام خطاب : جامع مجد بيت المكرم

گلشن ا قبال کر اچی

وفتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۹

# لِسُمِ النَّابِ الدُّكْ بِي الدَّ

# دو سروں کے مزاج ونداق کی رعایت کرس

الحمد للله نحمده ونستعینه ونستففره و نؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیراکثیرا-

#### امايعدا

﴿عن ابى ذرالغفارى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالقوا الناس باخلاقهم ... اوكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ ( الماث المنتان ، ٢ ، ٣٥٣)

#### تمهيد

حعرت ابوذر غفاری رمنی الله عند سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ، گول کے ساتھ ان کے مزاج و غداق اور اخلاق کے مطابق

بر تاؤ کرد۔ یہ بھی دین کا ایک حصر ہے کہ انسان کو جن لوگوں سے واسطہ بڑے، ان
کے مزاج اور غمال کی رعایت کرے اور وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو ان کے مزاج و
غمال کے خلاف ہو اور جس سے ان کو تکلیف پنچ، چاہے وہ کام فی نفسہ جائز ہو،
حرام اور ناج نز کام نہ ہو لیکن یہ خیال کر کے کہ اس کام کے کرنے ہے ان کے
مزاج پر بار ہوگاتو وہ کام نہ کیا جائے تاکہ اس سے ان کی طبیعت پر کوئی گرائی پیدا نہ
ہو۔

"دو مرے کے مزاج و زاق کی رعایت" دینی معاشرت کے ابواب میں ایک بڑا عظیم باب ہے، اللہ علیہ کے درجات معظیم باب ہے، اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرمائے۔ آمین۔ انہوں نے اس باب کو واضح کیا ہے، اس لئے کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت کا بڑا عظیم پہلو ہے۔

#### حضرت عثمان غنی کے مزاج کی رعایت

 ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے گئے، آپ اس حالت بی بیٹے رہے اور اپی بیئت بیں آپ نے کوئی تبدیلی نہیں فرائی۔ تموڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر وشک بموئی، آپ نے پوٹھا کہ کون ہیں؟ پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں، آپ نے فوراً اپنا تہبند نیجے کر کے اپنے پاؤں مبارک اچھی طرح ڈھک لئے۔ پھر فرایا کہ ان کو اندر بلالو، چنانچہ وہ بھی اندر آکر بیٹے گئے۔

#### ان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں

ایک صاحب یہ سب منظر وکھ رہے تھ، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! جب حفرت صداتی اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ نے اپنا تہبند نیچ نہیں کیا بلکہ ویسے بی بیٹے رہے، جب حضرت فاروق اعظم تشریف لائے تب بھی آپ ای طرح بیٹے رہے، لیکن جب حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ نے ای طرح بیٹے رہے، لیکن جب حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ نے اپنی ایک جی میں تبدیلی پیدا فرائی، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور اقدی صلی اللہ عیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرایا: میں اس شخص سے کیوں حیانہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔

#### كامل الحياءوالايمان

حضرت عثمان غنی رضی الله عند كا خاص وصف "حیاء" تھا۔ الله تعالی فے "حیاء" بی ان كو بہت اونچا مقام عطا فرایا تھا، اور آپ كا لقب "كامل الحیاء والایمان" تھا۔ حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کے مزادوں سے واقف تھے اور حضرت عثمان غنی رضی الله عند کے بارے میں جانے تھے كہ ان کے اندر حیا بہت ہے، اگرچہ کھٹے تک پاؤں كھال ہونا كوئی ناجائز بات نہیں تھی اس لئے حضرت صدایق اكبر رضی الله عند کے آنے پر بھی كھا ركھا اور حضرت فاروق اعظم رضی الله عند کے آنے پر بھی كھا ركھا اور حضرت فاروق اعظم رضی الله عند کے آنے پر بھی كھا ركھا ليكن حضرت عثمان غنی رضی الله عند کے

آئے پریہ سوچا کہ چونکہ ان کی طبیعت میں حیاء زیادہ ہے، اگر ان کے سائے ای طرح بیٹھا رہوں گا تو ان کی طبیعت پر ناگوار ہوگا اور ان کی طبیعت پر بار ہوگا۔ اس وجہ سے ان کے اندر آنے سے پہلے پاؤں کو ڈھک لیا اور تہبند کو ینچے کر لیا۔

وہ حضرات صحابہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لئے تیار تھے، ان کے مزاجوں کی آپ نے اتن رعایت فرمائی۔ فرض کریں کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثبان غنی رضی اللہ عنہ منہ کے آنے پر ای طرح بیٹھے دہے جس طرح بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو حضور اقدس صلی اللہ عنہ ایک آپ نے اس بات کی تعلیم اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سلی اللہ علیہ وسلم کنی باریک بینی سے کیا شکوہ ہو سک تھا، لیکن آپ نے اس بات کی تعلیم دے دی کہ تمہارے تعلق والوں میں جو شخص جیسا مزاج رکھتا ہو اس کے ساتھ ویسا عن بر تاؤ کرو۔ دیکھئے: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کئی باریک بینی سے اپنے رفقاء علی مزاجوں کا خیال فرمایا کرتے تھے۔

#### حضرت عمرفاروق رضی کے مزاج کی رعایت

حضرت فاردق اعظم رضي الله عند في يه سناتو روي عد اور عرض كياكه:

#### ﴿ اوعليك يارسول الله اغار

یا رسول الله! کیا میں آپ پر خیرت کروں گا، اگر غیرت ہے بھی تو وہ دو مرول کے حق میں اللہ علیہ وسلم جھے حق میں اللہ علیہ وسلم جھے کے حق میں کیول داخل ہوئے۔ سے بہلے محل میں کیول داخل ہوئے۔

# ایک ایک صحابی کی رعایت کی

آپ اس سے اندازہ نگائیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے کیے لطیف چرائے میں اپنے اصحاب کے مزاجوں کی رعایت کی، یے نہیں تھا کہ چونکہ ہم المام جیں اور یہ ہمارے مرید جیں، ہم استاد جیں اور یہ ہمارے مرید جیں، ہم استاد جیں اور یہ ہمارے شاگرد جیں، لہذا سارے حقوق ہمارے ہوگئے اور ان کا کوئی حق نہ رہا۔ لیکن حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک صحابی کے مزاج کی رعایت کرکے دکھائی۔

#### امہات المؤمنین اور حضرت عائشہ کے مزاج کی رعایت

ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فی اللہ علیہ وسلم فی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا کہ اعتمان کا ارادہ قربایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا کہ اسول اللہ امیرا دل بھی چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ اعتمان میں جمھوں۔ ویسے تو خواتین کو اعتمان فواتین کے لئے سجد میں اعتمان کرتا کوئی اچھی بات نہیں ہے، خواتین کو اعتمان کرتا ہو تو اپنے گھر میں کریں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا معالمہ اس کرتا ہو تو اپنے گھر میں کو اعتمان کی احتمان کی اعتمان کی اعتمان کی گھر کے دروازہ سجد میں کھتی تھا کہ ان کے گھر کے دروازہ سجد میں کھتی تھا، اب اگر ان کے گھر کے دروازہ کے ساتھ بی دروازے کے ساتھ بی

حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم کے اعتکاف کی جگہ ہوتی تو کسی بے پردگی کا احتمال نہ ہوتا، جب ضرورت ہوتی تو گھر جس چلی جاتیں اور پھرواپس آگر اپنے اعتکاف جس جینے جاتیں، اس لئے آگر وہ مجد جس اعتکاف فرماتیں تو کوئی خرائی لازم نہ آتی۔ اس وجہ سے جنب حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم سے اجازت طلب کی کہ جس آپ کے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتی ہوں تو آپ نے اجازت دے دی۔

لیکن جب ۲۰ رمضان المبارک کی تاریخ آئی تواس دن آپ کہیں ہاہر تشریف الے اور معجد نبوی ہیں پہنچ تو آپ نے دیکھا کہ معجد نبوی ہیں پہنچ تو آپ نے دیکھا کہ معجد نبوی ہیں بہت سارے فیے لگے ہوئے ہیں، آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ فیصے کس کے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ امہات المؤمنین کے فیصے ہیں۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اعتکاف کرنے کی اجازت بل حمیٰ تو دو سری ازواج مطہرات نے جہا کہ ہم بھی یہ سعادت حاصل کر لیس، لہذا انہوں نے بھی اعتکاف کے لئے اپنے اپنے فیصے لگا دیئے۔ اب اس دفت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا محالمہ تو مخلف تھا اس لئے کہ ان کا یہ احساس ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا محالمہ تو مخلف تھا اس لئے کہ ان کا محمر تو معجد نبوی سے بالکل مقبل تھا اور دو سری ازواج مطہرات کے مکان تو معجد نبوی سے دور ہیں، اگر انہوں نے بھی اعتکاف کیا تو ان کا بار بار آناجانی رہے گا، اس بی بوی سے دور ہیں، اگر انہوں نے بھی اعتکاف کیا تو ان کا بار بار آناجانی رہے گا، اس بی بی نہیں ہے۔ اس لئے آپ نے ان کے فیصے دیکھ کر ارشاد فرمایا:

﴿آلبريردن؟﴾

"كيايه خواتين كوئي نيكي كرنا جامتي بير؟"-

مطلب یہ تھا کہ اس طرح خواتین کا معجد میں اعتکاف کرنا کوئی نیکی کی بات

نبيرا-

#### اس سال ہم بھی اعتکاف نہیں کریں گے

لیکن اب مشکل یہ متمی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو آب اعتکاف کی اجازت دے بچے ہے، اگرچہ ان کو اجازت دینے کی وجہ واضح متمی اور دو سری امہات المؤسنین میں وہ وجہ موجود نہیں تتمی، لیکن آپ نے سوچا کہ اگر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا خیمہ باتی رکھوں گا اور دو سری امہات المؤسنین کو منع کر دول گا تو ان کے مزاج پر بار ہو گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تو اجازت دے وی اور نہیں اجازت نہ ملی، لہذا جب آپ نے دو سری امہات المؤسنین کے خیمے اٹھوائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تو اجازت دیدی گی افھوائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو چونکہ پہلے صراحة اجازت دیدی گی خیل آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو چونکہ پہلے صراحة اجازت دیدی گی خیل آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چونکہ پہلے صراحة اجازت دیدی گئی اب اگر اجائک ان سے خیمہ اٹھانے کو کہا جائے گا تو ان کی طبیعت پر بار ہوگا، اس لئے ان کا خیال کرتے ہوئے آپ نے یہ اطلان فرما دیا کہ اس سال ہم بھی اس لئے ان کا خیال کرتے ہوئے آپ نے یہ اطلان فرما دیا کہ اس سال ہم بھی اعتکاف بی نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس سال آپ نے اعتکاف بی نہیں فرمایا۔

### اعتكاف كى تلافى

بہر طال امہات المؤمنین کے مزاجوں کی رعایت کے نتیج بیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مزاج کی رعایت اللہ عنہا کا خیمہ اٹھوا دیا اور بھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے اپنے ساتھ بیہ معالمہ فرمایا کہ وہ معمول جو ساری عمر کا چلا آرہا تھا کہ ہر رمضان المبارک بیں آپ احتکاف کیا کرتے تھے، محض حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دل شخنی کے اندیشہ بی اس معمول کو توڑ دیا۔ پوری حیات طیبہ بی بیہ سال ایسا تھا جس بیں آپ نے احتکاف نہیں فرمایا لیکن بعد بیں اس کی حالی اس طرح فرمائی کہ اس سے ایکے سال دس دن کے بجائے ہیں دن کا احتکاف فرمایا۔

#### یہ بھی سُنت ہے

اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی رعایتیں اپنے چھوٹوں کے ساتھ بھی فرائیں اور ایک شرع علم کی وضاحت کے بعالے میں بھی ایبا طراقیہ اختیار فرایا جس سے وو سرے کی طبیعت پر بار نہ ہو، عظم کی وضاحت بھی فرادی اس پر عمل بھی کرلیا اور دو سروں کی ول شحنی ہے بھی فی کے اور ساتھ میں آپ نے اپنے عمل سے یہ تعلیم بھی دے دی کہ جو عمل فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ متحب ہے، اگر آدی کی کی دل شکن سے نیجنے کے لئے اس متحب کام کو مؤخر کر دے یا چھوڑدے تو یہ عمل بھی نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متحب ہے۔

# حفرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کامعمول

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہر رمضان میں ہے معمول قاکہ جب عصری نماز کے لئے مجد میں تشریف لے جاتے تو مغرب تک اعتکاف کی نیت ہے مسجد ہی میں قیام فرمایا کرتے تھے، وہاں طاوت، ذکر واذکار، تسبیحات اور مناجات میں مشغول رہے تھے اور جو باتی وقت ملیا تو آخر میں لمی دعا فرمایا کرتے تھے اور وہ وعا افطار کے وقت تک جاری رہتی تھی۔ حضرت والا اپ متوسلین کو بھی ہے مشورہ دیا کرتے تھے کہ وہ بھی اپنا ہے معمول بنالیں، کیونکہ اس کے اندر آوئی کا وقت مسجد میں گذر جاتا ہے، اعتکاف کی فضیلت بھی حاصل ہوجاتی ہے اور معمولات بھی مسجد میں گذر جاتا ہے، اعتکاف کی فضیلت بھی حاصل ہوجاتی ہے اور معمولات بھی المبارک کا حاصل ہے اس اور آخر میں دعا کی توفیق بھی ہوجاتی ہے، اور بے دعا تو رمضان المبارک کا حاصل ہے اس لئے کہ اس وقت ون ختم ہو رہا ہو تا ہے اور انظار کا وقت قریب ہو تا ہے اور اس وقت آوئی کی طبیعت میں شکتگی ہوتی ہے اور اس شکتگی کی حاصل ہو رہا تی ہورا ہوتا ہے اور اس شکتگی کی حالت میں جو دعا تیں کی جاتی ہیں وہ بڑی بی قبول ہوتی ہیں، حضرت والا اکثر اپنے حالت میں جو دعا تیں کی جاتی ہیں وہ بڑی بی قبول ہوتی ہیں، حضرت والا اکثر اپنے حالت میں جو دعا تیں کی جاتی ہیں وہ بڑی بی قبول ہوتی ہیں، حضرت والا اکثر اپنے حالت میں جو دعا تیں کی جاتی ہیں وہ بڑی بی قبول ہوتی ہیں، حضرت والا اکثر اپنے حالت میں جو دعا تیں کی جاتی ہیں وہ بڑی بی قبول ہوتی ہیں، حضرت والا اکثر اپنے حالت میں جو دعا تیں کی جاتی ہیں وہ بڑی بی قبول ہوتی ہیں، حضرت والا اکثر اپنے

موسلین کو مشورہ دیا کرتے تھے بلکہ تاکید فرمایا کرتے تھے کہ ایسا کرلیا کرو، چنانچہ معرت والا کے متوسلین میں اس طریقہ پر عمل اب بھی جاری ہے۔

# مجدکے بجائے گھر پرونت گزاریں

ایک مرتبہ حضرت والا کے متوسلین میں سے ایک صاحب نے حضرت والا رحمة الله عليه سے عرض كيا كه حفرت إلى في آب كے ارشاد كے مطابق اينا يه معمول بنایا ہوا تھا کہ عصرے لے کر مغرب تک کا دقت مجد میں گرار تا اور وہاں بیند کر تلاوت، ذکر واذکار اور تسیعات اور دعامیں مشغول رہتا، ایک دن میری بیوی نے مجھ ے کہا کہ آپ سارا دن ویے بھی باہر رہتے ہیں، لے دیکر عصر کے بعد کا وقت ہو تا تھا اس میں ہم بیٹھ کر کچے باتیں کرلیا کرتے تھے اور افطار کے وقت ایک ساتھ افطار کرنے کی راحت حاصل ہوتی تھی، اب آپ نے چند روز سے یہ طریقہ اختیار کرلیا ہے کہ عمری نماز کے بعد آپ مجد میں جاکر بیٹ جاتے ہیں اور مغرب تک آپ وہیں رہتے ہیں اور عمر کے بعد اکم بیٹ کر بات چیت کرنے اور ایک ساتھ افطار كرف كاسلسله بمي ختم موكيا- حطرت! اب كفكش من مبلا موكيا مول كه عصرك بعد کا وقت معجد میں گزارنے کا بید معمول جاری رکھوں یا بیوی کے کہنے کے مطابق اس معمول کو چموڑ دوں اور گھریر وقت گزاروں۔ حضرت والانے ان کی بات نے بی فرمایا کہ آپ کی بیوی ٹھیک کہتی ہیں، ابذا آپ ان کے کہنے کے مطابق مجد میں وقت گزارنے کے بجائے محریر بی وقت گزارا کریں اور محریس ان کے یاس بیٹے کر جو تلاوت، ذکر داذ کار کریکتے ہیں کر لیا کریں اور پھرایک ساتھ روزہ افظار کیا کریں۔

# تہیں اس پر پورا تواب ملے گا

پر خود ہی ارشاد فرمایا کہ میں نے جو معمول بنایا تھا وہ زیادہ سے زیادہ مستحب عمل ہے، اور جو بات ان کی بیوی نے کہی تو اس کے حقوق میں یہ بات وافل ہے کہ

شوہر جائز حدود میں رہتے ہوئے اس کی دلداری کرے، اور بعض افات یہ دلداری واجب ہوجائز حدود میں رہتے ہوئے اس کی دلداری کرنے کے لئے تم اپنا یہ معمول چھوڑدو کے تو انشاء اللہ، اللہ تعالی اس معمول کی برکات سے محروم نہیں فرمائیں گے، اس لئے کہ اس کا دل رکھنے کے لئے اور اس کے مزاج کی رعایت کرنے کے لئے یہ معمول چھوڑا ہے، انشاء اللہ حہیں وہی اجر وثواب حاصل ہوگا جو اس معمول کے بورا کرنے بر حاصل ہو تا۔

#### ذکرواذ کار کے بجائے تمار داری کریں

ایک مرتبہ ہمارے حضرت والا نے فرمایا کہ ایک شخص نے اپنے معمولات
پورے کرنے کے لئے ایک خاص وقت مقرر کیا ہوا تھا، اس وقت میں وہ تنہائی میں
بیٹھ کر اللہ تعالی سے عرض معروض کیا کر تا تھا، ذکر و تبع کیا کر تا تھا۔ اب اچانک گمر
میں کوئی بیمار ہوگیا، والد بیمار ہوگئے یا والدہ بیمار ہوگئیں یا بیوی بیچ بیمار ہوگئے، اب یہ
شخص ان کی تیمارواری اور خدمت میں لگا ہوا ہے جس کے نیتج میں اس کے ذکر و
اذکار اور تبیحات کا معمول پورا نہیں ہورہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا دل دکھ رہا
ہے کہ یہ وقت اب تک تو عماوت اور ذکر واذکار میں گزر رہا تھا اور اب یہ تمارواری
اور خدمت میں گزر رہا ہے۔

فرمایا کہ بید دل دکھانے کی بات نہیں، کیونکہ اس دفت ان لوگوں کی تمارداری اور خدمت کرنا یمی عبادت ہے اور ذکر واذکار سے زیادہ افضل ہے۔

# وقت كالقاضه ديكھئے

فرمایا کہ وین دراصل وقت کے نقاضے پر عمل کرنے کا نام ہے، دیکھواس وقت تم سے کیا مطالبہ ہے؟ اس وقت تم سے مطالبہ بیہ ہے کہ اس ذکر کو چھوڑو اور بیار کی خدمت کرو، اور یہ کام کرتے وقت یہ مت خیال کرو کہ جو ذکر ولیج کیا کرتے تھے اس سے محروی ہو گئی ہے، اللہ تعالی محروم نہیں فرمائیں گے، کیونکہ ایک صحیح داعیے کے تحت تم نے ذکر و اذکار چموڑا ہے۔

#### رمضان کی بر کات سے محروم نہیں ہو گا

ابی طرح ایک مرتبہ حضرت والانے فرایا کہ فرض کریں کہ ایک شخص رمضان کا روزہ نہ رکھ میں بہار ہوگیا یا سفر پر چلا گیا اور اس بہاری یا سفر کی وجہ سے رمضان کا روزہ نہ رکھ سکا، تو اس کے لئے تھم یہ ہے کہ اگر بہاری اور سفر کے عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو بعد میں قضا کرلی، تو چونکہ عذر شرعی تھا اس لئے جب وہ شخص عام دنوں میں رمضان کے اس روزے کی قضا کرلی، تو چونکہ کرے گا، تو جس دن میں وہ تھا روزہ رسکھ گا اس شخص کے حق میں اس دن رمضان ہی کا دن واپس آگیا، وہ سارے انوار وبرکات جو رمضان کے دنوں میں شخص رمضان ہی کا دن واپس آگیا، وہ سارے انوار وبرکات جو رمضان کے دنوں میں شخص وہ سب اس دن اس کے حق میں لوث آگیں گے، اس لئے کہ عذر کی وجہ سے جب الت تعالیٰ نے اس کو رخصت عطاکی تھی تو کیا اس کو رمضان کی برکات سے محروم کردیں گے جمیم، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بات بعید ہے کہ اس کو رمضان کی برکات سے محروم کردیں ہے جموم کردیں۔

لہذا اگر کوئی شخص جائز عدر کی بنا پر اپنا کوئی معمول چھوڈرہا ہے یا مؤخر کررہا ہے تو انشاء اللہ اس کام کے اندر بھی اس کو وہ سارے انوار و برکات حاصل ہوجائیں گے۔ بس وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام دین ہے، یہ نہ ہو کہ آپ یہ کہہ دس کہ یہ وقت تو ہمارے ذکر واذکار کا ہے یا تلاوت کا ہے، کوئی اگر مررہا ہے تو مرے یا اگر کوئی بیمار پڑا ہے تو پڑا رہے۔ یہ کوئی وین کی مات نہیں ہے بلکہ وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔

#### بے جا اصرار نہ کریں

البذا مزادوں کی رعایت کرو اور کمی شخص کے ساتھ بر تاؤ کرتے وقت ہے دیکھو

کہ میرے اس عمل ہے اس شخص کے مزاج کے پیش نظراس کی طبیعت پر کوئی

گرائی تو نہیں ہوگ، کوئی بار تو نہیں ہوگا، اس کی رعایت رکھو۔ اور یہ اصلاح
معاشرت کی تعلیم کا بڑا عظیم باب ہے، آجکل لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، مثلاً کی
کی طبیعت پر کوئی کام بہت پوجھ ہوتا ہے، اب اگر آپ اس کو اس کام پر اصرار
کریں گے تو ہوسکتا ہے کہ وہ بچارہ اصرار سے مغلوب ہوکر آپ کی بات مان لے،
لیکن آپ نے اس کی طبیعت پر جو بوجھ ڈالا اور جو گرائی آپ نے پیدا کی اور اس
سے جو تکلیف اس کو پہنی اس کا سبب آپ بناہ کیا معلوم اس کے سبب آپ گناہ

#### سفارش اس طرح کی جائے

مثلاً آجكل سفارش كرانے كا سلسلہ چل بڑا ہے، كى دو مرے سے تعلقات كا ايك لازى حصر بے ك تعلقات كا ايك لازى حصر بے ك ضرور دہ ميرى سفارش كرے، اور سفارش كرنے ك بارے ميں قرآن كريم كى به آيت بہت ياد رہتى ہے كد۔

من يشفع شفاعة يكن له نصيب منها

یعنی جو شخص اچھی سفارش کرے تو اللہ تعالی اس کام میں اس کا حصہ بھی لگا دیتے ہیں۔ اور اچھی سفارش کرنے کی بڑی فغیلت ہے اور واقعۃ بڑی فغیلت ہے، لیکن لوگ میہ بات بھول جاتے ہیں کہ سفارش اس وقت باعث نغیلت ہے جب اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے سفارش کی جائے کہ جس سے سفارش کی جاری ہے اس کی طبیعت پر بار نہ ہو۔ اب اگر آپ نے ایک شخص کی رعایت اور اس کی دلداری کی خاطر اس کی سفارش تو کردی لیکن جس کے پاس سفارش کی اس کی طبیعت پر ایک پہاڑ ڈال دیا، وہ تو یہ سوسچ گا کہ اتنا بڑا شخص جھ سے سفارش کررہا ہے اب اگر جس اس سفارش کو قبول کروں تو مشکل، اس لئے کہ اس کی وجہ سے اپنے اصول اور قاعدے تو ڈنے پڑتے ہیں، اور اگر سفارش قبول نہ کروں تو اس کی

ایے اسوں اور معدے ورے پرے ہیں، اور اسر سعار ل بول مرد رون وال ق دل هنی ہوتی ہے۔ یہ سفارش نہ ہوئی، یہ تو دباؤ ڈالنا ہوا۔ لہذا دو سرے کے مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے سفارش کرنی جائے۔

حضرت تعانوی رحمة الله علیه کا بیشه کا معمول بیه تعاکه جب بھی کمی کی سفارش کرتے تو یہ عبارت ضرور لکھتے که "اگر آپ کی مصلحت اور اصول کے خلاف نه ہو تم آپ ان کا یہ کام کرد بچے"۔ بعض او قات یہ عبارت بھی بڑھا دیتے که "اگر آپ کی کمی مصلحت کے خلاف ہو اور آپ یہ کام نہ کریں تو جھے اونیٰ تاگواری نہیں ہوگی"۔ یہ عبارت اس لئے لکھ دیتے تاکہ اس کے دل پر بوجھ نہ ہو۔ یہ ب

ایک صاحب میرے پاس آئے اور تعلقات کی مدیش کہنے گئے کہ دیکھو بھائی! یس تم ہے ایک کام کہنا چاہتا ہوں، یس نے پوچھا کہ کیا کام ہے؟ کہنے گئے کہ ایسے نہیں، بلکہ پہلے یہ وعدہ کرو کہ یہ کام کرو گے۔ یس نے کہا کہ جب تک جھے پتہ نہیں کہ وہ کام کیا ہے، یس کیے وعدہ کرلوں کہ یس یہ کام کروں گا۔ وہ کہنے گئے کہ نہیں، پہلے وعدہ کرو کہ میرا وہ کام کرو گے۔ یس نے کہا کہ اگر وہ کام ایا ہوا جو میرے بس میں نہ ہو تو پھر کیا کروں گا۔ کہنے گئے کہ وہ کام آپ کے بس میں ہے۔ میرے بس میں نہ ہو تو پھر کیا کروں گا۔ کہنے گئے کہ وہ کام آپ کے بس میں ہے۔

میں نے ان کو ہزار سمجمایا کہ پہلے اس کام کی کچھ تفصیل تو معلوم ہو تو وعدہ کروں، ایسے کیے وعدہ کرلوں۔ کہنے گئے کہ اگر آپ انکار کررہے ہیں تو یہ تعلقات کے خلاف بات ہوگی۔

گاجب تک آپ یہ وعدہ نہ کریں کہ میں یہ کام کروں گا۔

اب آب بتائے کہ کیا یہ طریقہ صحح ہے؟ یہ تو ایک شخص کو دباؤی بی ڈالنا ہے کہ جب تک اس کام کو کرنے کا وعدہ نہیں کرو گے اس وقت تک بتائیں گے بھی نہیں۔ چنانچہ آج کے تعلقات کا یہ لازی حقہ ہے کہ آدی وو مرے کی سفارش کرے۔ حالانکہ یہ بات اسلامی آداب معاشرت کے قطعی خلاف ہے۔ اس لئے کہ آپ نے ایک آدی کو دبئی سختاش میں جالا کردیا اور بلاوجہ ایک آدی کو کشمش اور ذبئی بریٹانی میں ڈالنا گناہ ہے۔

# تعلق رسمیات کانام ہوگیاہے

آبكل تعلق اور محبت صرف "رسميات" كا نام بوكيا ہے، اب اگر وه "رسميات" پورى بو ربى بيں تو تعلقات كا حق اوا بور با ہے، اور اگر "رسميات" پورى نہيں بورى بيں تو تعلقات كا حق بى اوا نہ بوا مثلاً اگر كى كو دعوت دى تو بس اب اس كے مر بر بينے بوئے بيں كہ ضرور اس وعوت كو قبول كريں۔ اس كا احساس نہيں كہ اس دعوت كى وجہ سے وہ كنى دور ہے آئے گا، كتى تكليف المفاكر اس دعوت بيں گركت كرے گا، اس كے طلات دعوت قبول كرنے كى اجازت ديت اس دعوت بيں يا نہيں، اس كو تو دعوت ويا في بحث نہيں، اس كو تو دعوت بيں يا نہيں، اس كو تو دعوت مضرور دينى ہے اور اس كو بلانا ہے۔

# حفرت مفتی صاحب کی دعوت

المارے ایک بزرگ گزرے ہیں المعزت مولانا اوریس صاحب کاند حلوی رحمۃ الله علیہ --- الله تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے آئین --- یہ بزرگ میرے والد ماجد حفرت مولانا مفتی محر شفع صاحب رحمۃ الله علیہ کے بچپن کے خاص دوستوں میں سے تھے۔ ایک م تبدلا ہور ہے کراچی تشریف لائے اور والد صاحب سے ملاقات کے لئے دار العلوم تشریف لائے دار العلوم تشریف لائے کہ وہ کھانے کا وقت نہیں

تھا۔ ان کے آنے پر حفرت والد صاحب بہت خوش ہوئے اور بڑے شاندار طریقے ے ان کا استقبال کیا، جب وہ رخصت ہونے گئے تو حطرت والد صاحب نے عرض كيَّا كه "بعائي مولانا ادريس صاحب! ميرا دل چاه ربا تماكه ايك وقت كا كمانا آپ ہمارے ساتھ کھا کیتے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ آپ کا قیام بہت دور ہے اور آپ ك ياس وقت كم ب، ايك ون ك بعد آب والى لامور جارب بي، اب اكريس آپ يربيد اصرار كرول كر آپ ايك وقت كا كهانا ميرے ساتھ كهائي تويس يد سجهنا ہوں کہ یہ دعوت نہ ہوگی بلکہ عداوت ہو جائے گی، اس لئے کہ آپ کے پاس وقت كم إن آب اتى دور ب وحوت كمانے كے لئے آئيں كے تواس ميں جاريا في كھنے آپ کے صرف ہوجائیں گے، اس میں آپ کو مشقت اور تکلیف ہوگی، اس لئے میں آپ کی وجوت تو نہیں کرتا اگرچہ میرا دل وجوت کرنے کو چاہ رہا ہے، لیکن دعوت کے بغیر بھی دل نہیں ماتا، اس کے میں آپ کی خدمت میں تحوزا سابدید پیش کرتا ہوں اور جتنے ہم میں دعوت میں خرج کرتا اتنے ہم آپ میری طرف ے مدید میں قبول کر لیجے۔ حضرت مولانا اوراس صاحب رحمۃ اللہ علید نے وہ چے ان سے کے اور اپنے سریر رکھ لئے اور فرمایا کہ یہ میرے لئے بڑی عظیم نعت ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ میرا دل بھی یہ جاہ رہا تھا کہ آپ کے پاس حاضر ہوکر آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں لیکن وقت میرے پاس اتنا کم ہے کہ اس کے اندر مخبائش نظر نہیں آری تمی اور آپ نے پہلے بی میرے لئے یہ راستہ آسان کردیا۔

اب بتائے! اگر والد صاحب ان سے یہ ہتے کہ نہیں، ایک وقت کا کھانا آپ کو میرے باس تو وقت میرے ماتھ ضرور کھانا پڑے گا اور وہ جواب بیں یہ کہتے کہ میرے پاس تو وقت کا نہیں ہے، والد صاحب کہتے کہ نہیں بھائی اور سی کا نقاضہ تو یک ہے کہ ایک وقت کا کھانا آپ ضرور میرے ساتھ آکر کھائیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہو تا کہ جس کام کے لئے وہ اتنا لمبا سنر کرکے آئے ہیں وہ کام چھوڑتے اور دعوت کھانے کے لئے پانچ کھنے قربان کرتے۔ یہ دعوت نہ ہوتی بلکہ عداوت ہوتی۔

#### محبت نام ہے محبوب کوراحت پہنچانے کا

آج ان رسمیات نے نہ صرف ہمارے معاشرے کو تباہ کردکھا ہے بلکہ دین کے افلاق و آداب ہے بھی ہمیں دور کردیا ہے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، اگر اللہ تعالی ہے بات ہمارے دلوں ہیں اتار دے تو ہمارے کام سنور جا کمیں،فرمایا کہ "محبت نام ہے محبوب کو راحت پہنچانے کا" جس ہے محبت ہو آرام پہنچاؤ، اپنی من مائی کرنے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا نام محبت نہیں، اگر محبت کرنے والا عاشق نادان اور بوقوف ہوتو اس کی محبت ہے محبوب کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، لیکن ہمارے حضرت بوقوف ہوتو اس کی محبت ہے محبوب کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، لیکن ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا نداق نے ہے کہ محبت سے تکلیف پہنچ کوئی معنی نہیں ہیں، اگر تم کو کسی سے محبت ہے تو اس کو تکلیف محبت ہے تو اس کو تکلیف بہنچ کے کوئی معنی نہیں ہیں، اگر تم کو کسی سے محبت ہے تو اس کو تکلیف محبت ہے تھاؤ بلکہ راحت پہنچاؤ، چاہے اگر تم کو کسی سے محبت ہے تو اس کو تکلیف محبت پہنچاؤ بلکہ راحت پہنچاؤ، چاہے ائے جذبات کو قربان کرنا پڑے لیکن راحت پہنچاؤ۔

یہ آواب المعاشرت کے سلط کی آخری صدیث تھی، اس میں سارے ادکام اور سارے آواب کی بنیادی بیان فرا دی میں کہ اپنی ذات سے دو سروں کو اولی تکلیف نہ بہنچن، اس بات کا آدی اہتمام اور دھیان کرے۔ ہرکام کرنے سے پہلے آدی یہ

سوچ کہ اس کام سے دو مرول کو تکلیف تو نہیں پنچ گ، اور دو مرے کی مزاج کی رعایت کرے۔

ایک شاعر گزرے ہیں جن کا نام ہے "جگر مراد آبادی مردوم" یہ بھی حطرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں پہنچ گئے تھے، ان کا ایک شعر بڑے کام کا ہے، اگر یہ شعر بطرا لا تح عمل بن جائے تو یہ سادے اسلامی آدابِ محاشرت کا خلاصہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ

اس نفع وضرر کی ونیا میں یہ ہم نے لیا ہے ورس جنوں اپنا تو ذیاں منظور سبی، اوروں کا ذیاں منظور نہیں

یعنی اس دنیا میں سارے کام اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق نہیں ہوتے لیکن اس دنیا کے کام اپنی طبیعت کے خلاف ہوجا کیں اور اپنی اور اپنی طرف سے قربانی دیدیں، تو یہ ہمیں منظور ہے لیکن دو سروں کو ہم سے کوئی مالی، جائی ، زہنی، نفیاتی نقصان پہنچ جائے تو یہ ہمیں منظور نہیں۔ یہ بی سارے دین کی تعایم ہواور نہیں۔ یہ بی سارے دین کی تعایم ہواور نہیں۔ یہ بی سارے دین کی تعایم ہواور کی آداب معاشرت کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آھن

وآخردعوانا ان الحمد لله رب العالمين-



# اجمالی نهرست اصلاحی خطبات مکمل

#### جلداول(۱)

| منی نبر |                                         | عوال                  |
|---------|-----------------------------------------|-----------------------|
| ŕ1      |                                         | ا به عقل کادائر و کاد |
| ۳۵      |                                         | ۳ ياه روپ             |
| ٥٧      |                                         | ٣ نيك كام مين         |
|         | ئريت کي نظر پي                          |                       |
| 1•4     | يامطالبه كرتابي؟                        | ۵۔ روزہ یم ہے ک       |
|         | اکا فریب                                |                       |
| 121     |                                         | 4۔ وین کی حقیقت       |
| 144     | نين محناه                               | ۸۔ بہ عندا یک تک      |
|         | جلددوم (۲)                              |                       |
| rr      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ۹۔ موی کے حقوق        |
|         | *************************************** |                       |
| 114     | مَذِي الحجير                            | اا۔ قربانی کچے معر    |
| IM4     | نی اور حاری زندگی                       | ۱۲_میریت النبی علقه   |
|         | ننے کے ملے اور جلوس                     |                       |

|       | ١٣ فريول كي فحقيرنه سيجيخ                    |
|-------|----------------------------------------------|
| rra   |                                              |
| 700   | ١٦ عابدوكي ضرورت                             |
|       | جلدسوم (٣)                                   |
| rı    | ٤ ا ـ اسلام اور جديد اقتصادي مسائل           |
|       | ۱۸ دولت قرآن کی قدرو عظمت                    |
|       | ١٩ ـ ول کې يماريال اور طبيب رو حاني کې ضرورت |
| 44    | ٢٠ و نيا ي ول شاكاد                          |
|       | الا کیال و دولت کا عام دنیا ہے؟              |
|       | ۲۲ جموث اوراسکی مروجه منورتمی                |
|       | ٣٣_وعدۇغلانى                                 |
|       | ٢٠_امانت مي خيانت                            |
| 144 / | ٢٥ _ معاشر _ كاصلاح كيے بوع                  |
| rri   | ٢٦ يدول كاطاعت اورادب ك تقافي                |
| rra   | ۷ ۲ ي خپار ت دين جي 'د نيانجي                |
| rr2   | ۲۸_ ظبه فاح کی ایمیت                         |
|       | جلد چارم (۳)                                 |
| ři    | ٢٩_اولاد كاصلاح وتربيت                       |
| 01,   | ۳۰ ـ الدين كي خدمت                           |
| 44    | ا٣ ـ لميت ايك مظيم كناه                      |
| 1• 4  | ٣٢ ـ سوخ کے آواب                             |
| iri   | ٣٠ ـ تعلق مع الله كا طريقة                   |

| ١٣٥  | ٣٠ ـ زبان کي ها قت کيج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|------|------------------------------------------------------------|
| 14°  | ۲۵ مد معفر ت ایر اتیم اور تقبیر بیت الله                   |
|      | ۳۶ پوت کی قدر کریں                                         |
| rri  | ٢ - اسلام اور انساني حقوق                                  |
| r41, | ۳۸- شبیراُت کی حقیقت                                       |
|      | جلد پنجم (۵)                                               |
| ra   | ۳ ۹ یا تواضع "ر نعت اور بلند ک کاذر بعید                   |
| ٧١,  | ۵۰ ـ "حد" ايك ملك يماري                                    |
|      | ام خواب کی شرعی هیشیت                                      |
|      | ۲۰ ستی کاعلاج پستی                                         |
| 114  | ٣١٣ _ آنڪمول کي حفاظت ميجئ                                 |
| Ira  | ۲۲ کمانے کے آداب                                           |
| PIE  | ۵ مریخ کے آداب                                             |
| rri  | ۳۵ مینے کے آواب<br>۳۱ رو اوت کے آواب                       |
| to2  | ے ہے۔ لباس کے شر ی اصول                                    |
|      | جلد معمم (۲)                                               |
| ra   | ٣٨_" توبه "مناءول كاترياق                                  |
| ۷۹   | ۹ ۳ _ درود شریف _ ایک انهم مبادت                           |
|      |                                                            |
|      | ۵۱ عال معالى معالى من جاد                                  |
|      | ۵۲ مارکی میادت کے آداب                                     |
| 1A"  | ۵۳ سلام کے آواب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |

,

| 144 | ۵۰ معالی کرنے کا آداب                      |
|-----|--------------------------------------------|
| rir | ۵۵_چه ذرین نفیمتیں                         |
| rai | ٥١- امت مسلم كمال كزى ٢٠                   |
|     | جلد مفتم (2)                               |
| ro  | ۵ د منامول کی لذت ایک د حوکه               |
|     | ۵۰ ایی فرکری                               |
|     | ۵۱ - گنابگارے نفرت مت بیج                  |
| Ar  | ۲۰ د بی مدارس وین کی حفاظت کے قلبے         |
|     | ۲۱ يمار ي اور بريشاني اليك نعت             |
|     | ٦٢ ـ طال روز کارنه چموژی                   |
| 160 | ۲۲ ۔ سودی نظام کی خرامیاں اور اس کے متباول |
|     | ٢٢ ـ سنت كانداق ندافها ثيل                 |
| 141 | ١٥ ـ تقدر بررامني ربناما ب                 |
| rra | ٢٦ ـ نتنه ك دورك نشانيال                   |
|     | ١٠- مرنے يلے موت كى تارى يج                |
|     | ۹۸_ فیر ضرور کی سوالات ے پر بیز کری        |
|     | ٩٩_مواطات جديداور علماء كياذ مدواري        |
|     | جلد مضم (۸)                                |
| r4  | ۵۰ يلغ ود موت كامول                        |
|     | اعدرادت كم طرح ماصل جو ؟                   |
|     | ۲ ۵ په دوس ول کو تکليف مت د ييخ            |

| IF4       | ٣ ٤ _ مختابول كاعلاج خوف خدا                             |
|-----------|----------------------------------------------------------|
|           | ۲۵ ـ رشته دارول کے ساتھ اچھاسلوک سیجے                    |
| Fee 2000  | ۵۵ - سلمان سلمان ممالک محاتی                             |
| rir"      | 1 ع _ فاق فدا سے مبت میج :                               |
| . rr 4    | ے کے علماء کی تو بین نے محل                              |
| ro4       | ٨ ٤ ـ غد كو قالو عمل يجيجة                               |
|           | ۵ ۷ ـ مومن ایک آئینہ ب                                   |
|           | ٨٠ ووسليك المتاب الشر جال الشه                           |
| * ** **** | •.                                                       |
|           | جلد جم (۹)                                               |
|           | ٨١ - ايمال كا في كا وطاء مشي                             |
| ,         | ۸۲_مسلمان تاجر کے فرائش                                  |
|           | ۸۳-اپ معا ذات صائب دمیمی۸۳                               |
| 4444      | ٨٢-اسان كاسطلب كياب ؟                                    |
|           | ٥٥ - آب زكاة كى طرح اواكري ٢٠                            |
| 100       | ٨٨-كياآپ كوخيالات پريتان كرتے بي ٩                       |
| ***       | ۸۷ - گزارول کے نشابات                                    |
|           | ۸۸ مگرات کود و کو ورند!!                                 |
|           |                                                          |
|           | ۹۰ گرآفزت                                                |
| *****     | ۱۱۰رور ال کوفر کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل |
|           | ۱۶ عن وماده اور جوت ترک کریما                            |
|           | ۹۴ مرئے والول کار الی مت کریں                            |